

بانی سهام *مرز*ا



عيايم مو (الدودكيد) كورث) عددم اليذ كلى (الدوكيث)

المالياكان عنجودماكي ركوالوال السراكتان عديم والم عزد

MEMBER APNS CPNE

,2016, 12:01=44:1 ٠:00روي

خطو كتابت كايتا 88-C 11 ع-88 فرست فكور خيابان

جاى كمرشل \_ دُينس باؤستك اتفار أي فيز و المراق

نون بر: 35893121 - 35893122 :

ائ کل: earlpublications@hotmail.com

🖈 منبجر سر کولیشن: محمد اقبال زمان 🛠 مکاس: موی مضا 🖈 زامج



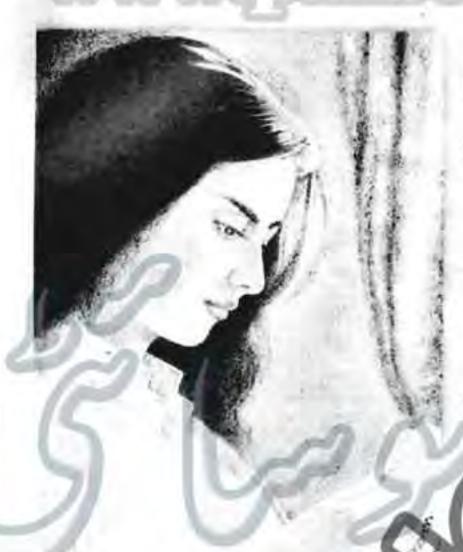

الوداع 2016ء 07

09

باتير ملاقاتير

بدران حان

الماعوان

سلسلے وارناول 🖔

منی ناول

مكمل ناول

آ تگن کی چڑیاں

اماوس میں گھراجاند احمر سجاد بابر

پہل پہلی پیشنز کے تھے۔ شائع ہونے والے پر چوں ماہنا صدوشیز واور کئی کہانیاں بیں شائع ہونے والے ہر کے معنوز جی کے بھی بھی فرد یاادارے کے لیے اس کے کسی بھی مصبے کی اشاعت یا کسی بھی ٹی وی پینل پیڈر ارد فرر ایک تعلیل اور سا کے استعمال کے بھید بہلئر سے ترکز کری اجاز میں لیمنا شروری ہے۔ بہدرے دیکر اوادہ تا او ٹی بیار معن کا ان اسا ہے۔

198

60

فرح انيس 110



م الح الى وازي قارتين 248 و ي خان 253 256 شإنهعنايت

56 100



یا کتان(سالانه).....990رویے ·5000 .. 6000...

باع في تي يريس عي چواكرشائع كيا-مقام: ش OB-7 تاليورروؤ-كراجى

Phone: 021-35893121 - 35893122

Email: pearlpublications@hotmail.com



اس لیے کہ بی کمانیاں سمصنفین بیشہ در تکھنے والے میں بلکہ دہ لوگ ہیں جو زندگی کی حقیقتول در سخایوں کورہتے و سیھتے محسوس کرتے درہیں لکھ بھیجے ہیں "سیجی کمانیال کے فارٹین وہ ہیں جوستیا ٹیوں کے متلاشی اور انھیں سبول « كرنے والے بي

میں دجہے کر ملیجی کمہانیاں پاکتان کاسب سے زیادہ بند کیاجانے دالااین نوعیت کا دامدرا مجسط وسيخى كمانيان مي أكبيتيان مكربتيان عراف عُرم وسزاى كمانيان، فاقابل قين كمانيان ولحيب ونسنى فيرسلسل كے علاوہ مسئله بيه ہے اور قارين و مريك ورميان دليپ أوك جونك إحوال وسب كچھيم: نمكين بورة سيتى كمانيات يىب

ماكيتان كاست زماده بيندكيا جاني الا ابني نوعيت كا واحد جريده

ماسنامه سچی کسانیان. پرل پبلی کیشنز: ۱۱ ت-88 فرست فور خیابان جای کرش وینتر

ون مرز: 021-35893121-35893122

ماؤستك اتفارثي فيز-7، كرايي

ان عل: pearlpublications@hotmail.com



#### الوداع 2016ء

اور 2016 بھی گزر گیا۔ بالکل ایے بی جے کوئی اپنا بہت قریبی گزر جائے تو انسان تبی داماں رہ جاتا ہے اور اشک آئمھوں میں مستقل گھر کر لیتے ہیں۔ ای طرح بیسال بھی روتے اور دلاتے گزرہی گیا۔اگر بحثیت یا کتانی میں سوچوں كە گزرنے والے سال میں كيا كھويا اور كيايا تو صرف خساره بى محسوس ہوتا ہے۔ اگر بحثیت انسان اورمسلمان ایناجائز ولول تب بھی رپورٹ کار ﴿ زندگی کے برمضمون میں لال روشنائی کی بھر مار ہی وکھاتی ہے۔ ہرطرح الث پلیٹ کرد مکھ لیا مگر آخر میں بتيجه وبي صفرُ نا كا مي اور مايوي كي شكل مين منه جيرًا "انظر آيا\_اسلامي سال كي ابتداء مين بھی وہی اورا گریزی سال کا اختیام بھی وہی کرپ جھنجلا ہٹ اورافراتغری ....لیکن ال تمام کلیجہ چرتی سحائیوں کے باوجودایک کچ الیا بھی ہے جو بڑی تقویت ویتا ہے۔ آ کے برجے کی امید اور سب اچھا ہونے کی نوید سناتا ہے اور دہ جے اپنے گناہوں، اپنی خامیوں کے باوجوورب کا مُنات پریفین کہ وہ ہم پر بھی نظر کرم فرمائے ا گا۔ ہماری خطاؤں ہمارے گنا ہوں کومعاف فرما کرہمیں اپنے مقرب بندول میں شامل كرے كاتب ايك في مع نمودار ہوگى جس ميں سورج كے شرق سے أستے ہى جريوں كى چچہاہٹ ہرسوہوگی مسریر نیلا آ سان ایستادہ ہوگا اور پیروں کے نیے خلی زمین بچھی ہوگی۔ جاروں جانب رنگ بر سن خوشما چول ہوں مے اور سارا عالم أن كى مبك سے معطر ہور ہا ہوگا۔ میرے وطن کی ہرمج اب ایس بی ہوگی۔ جاند کی جاندنی میں ہر شے نہا ربی ہوگی اوراس منظرکو و یکھنے کے لیے جو جہال جا ہے گامفہر جائے گا۔ بلاخوف و خطر....اے سائے سے بھی ڈرمحسوں نہیں ہوگا۔اس یقین کے ساتھ کہ 2017ء اوراس کے بعد آنے والے تمام سال ایسے ہی دنشین اور دلفریب ہوں مے۔ آئے ل كر2016 وكوالوداع كيتي بي-منزهسهام الوداع ..... الوداع ..... 2016ء الوداع



# کے قارئین کےنام کھلاخط کے

محترم قارئين!

''مسئلہ بیہ ہے'' کا سلسلہ میں نے خلق خدا کی بھلائی اور روحانی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ کی کہانیاں کے اوّ لین شارے سے پیہ سلسله شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتحریر و تجویز کردہ وظا کف اور دعاؤں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں آیات قرآنی اوران کی روحانی طاقت نے جیران کردینے والے مجرے بھی و عکھے۔ ساتھیو! عمری جس سیرهی پر میں ہوں خدائے بزرگ وبرتر سے ہریل یہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھالیا کرجاؤں کہ میرے وکھی ہے، بچیاں میرے بعد سی بھی ذریعہ روزگارکو بروئے کارلاتے ہوئے وات کے ساتھ رزق حلال كماعين\_

اتنے برس بیت گئے۔آپ سے چھسوال نہ کیا۔ وہ کون سی پیشکش تھی جو نہ تھکرائی۔کیسے کیسے دولت کے انبارا یک طرف کردیے۔مگراب.....وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جار ہا ہے۔ میں بیرجا ہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھےآپ کا تعاون درکارہے۔

د کھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ و بیجے ٹرسٹ میں اینے عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اینے دھی بھائی بہوں کا در دمحسوس کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم ..... شرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اعظمے گا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## TOWNED HERE BUSKEDING



## دوشیزہ کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ 'خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل رابطوں کی دلفریب محفل

دوشیزہ کی محفل میں آپ سب کوخوش آ مدید گہتی ہوں ..... بیٹارہ 2016ء کا آخری شارہ ہے اب انشاء اللہ 2017ء میں آپ سب کوخوش آ مدید گہتی ہوں ..... بیٹارہ 2016ء کا افد 2017ء اور اس کے بعد آنے والد دن خوشیوں سے پُر ہو کو کی تعلق نظام سالوں کوتمام انسانوں کے لیے محفوظ بنائے ہرآنے والا دن خوشیوں سے پُر ہو اور کی کوکی تکلیف ند ہو ..... بیا کہ سال کس تیزی سے گزرا بید ہی نہیں چلا بلکہ چھ پوچھیں تو پچھٹو ف بھی موں ہوا کہ سرمالید تھی پوچھیں تو پچھٹو کو ل نے بھی محسوس ہوا کہ سرمالید تھی پوچھیں تو پچھٹو کول نے بھی محسوس ہوا کہ سرمالید دخل میں سے ایک سال اور کم ہوا۔ بہر حال بھی حقیقت ہے۔ آپ لوگوں نے جس طرح میری محنت کو سرا ہا اور خامیوں کی نشاعہ ہی کا اس پر میں سب کی بہت ممنون ہوں اور یقین کرتی ہوں کہ بیت مون اور ایقین کرتی ہوں کہ بیت میں اپنے پہلے خط کی جانب کرا ہی سے تو لائی ہیں دوشیزہ کی سابقہ ایڈیٹر خز الدرشید کھتی ہیں اپنے پہلے خط کی جانب کرا ہی سے تمہاری معروفیات میں سابقہ ایڈیٹر خود ہی نکال کے گا'اسے بیٹن آتا ہے و نیادار ہوگیا ہے۔ افسانہ تمہاری معروفیات اپھی تو گئی ہیں ہر گششدہ تمہاری موروفیات اوقت تو تھا مو و نہیں تھا جو تمہاری فر ماکش نے بناویا۔ گھر کی معروفیات اپھی تو گئی ہیں ہر گششدہ کر یہ تی کا وقت تو تھا مو و نہیں تھا جو تمہاری فر ماکش نے بناویا۔ گھر کی معروفیات اپھی تو گئی ہیں ہر گئی ہیں سابقہ اوقت ہو می تو تو گئی ہیں سابقہ اس میں ہوئے تو تھی ہیں سابقہ اوقت ہو کہتی ہوئی ہیں ہوئے تو تھی ہوں تمہیں اشعار سے کوئی خاص دیجی تہیں لیک مسلم کئی خاص دیجی تہیں لیک مسلم کئی تو ناں .....بن کافی ہے۔

ذرا دہر دسمبر کی دھوپ میں جیٹھیں یہ فرصتیں ہمیں شاید نہ اگلے سال ملیں سے:پیاری می غزالہ! مجھے پہتہ ہے آپ کوسابقہ کالاحقہ اچھانہیں لگے گا گر جانتی ہیں نامیری مجبوری ہے پیش بندیاں کرنے کی عادت ہے مجھے ۔۔۔۔۔افسانہ بھیجنے کاشکریہ اور جناب میری کیا جرأت کہ آپ کے افسانے کا نام تبدیل کروں ویسے آپ نے بیرازعیاں کردیا کہ مجھے شاعری سے کوئی دلچپی نہیں اور

WWW.PAISOCIETY.COM

اس بات کی سیائی کی گواہی عقیلہ حق سے لیجیے گا جب میں اور وہ ایک محفل میں موجود تھے۔اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی ....غز الدمحفل میں شرکت کرتی رہا کریں۔قلمکار کاقلم ہی تو اُس کا کل ا ثاثہ ہوتا ہے۔خوش رہے۔

ہے۔ موں رہیے۔ کے: کراچی سے تشریف لائی ہیں ہم سب کی سنبل کھتی ہیں' کیسی ہو' انشاءاللہ خوش باش ہوگی میری طرف ہے تمام اسٹاف اور قار تین کوسلام اورزین اور دانیال کو پیار اقبال صاحب ہے بھی ایک بہت بری شکایت ہے دومہینے کی کہانیاں ملتا ہے اور چارمہنے کے لیے غائب بتاؤ تبعرہ کیے کروں منزہ آپ في محفل من يكارااور جم نه آيمي السياقو حالات تبين خوله آپ كا بھى شكريد كه آپ في ميل ميرى غیر حاضری کومحسوس کیا۔ بس بھی بھی مصروفیات ایسے تھیر لیتی ہیں کہ ہم جاہ کربھی ان سے دامن چیزا مہیں پاتے ہیں۔غیرحاضری کے دوران حالانکہ بہت ول دکھا دینے والی خبریں نظرے گز ریں جن میں مینا تاج کا جانا بھی شامل ہے۔ مینا سے میری صرف دو ہی ملاقا تیں ہوئی ہیں ایک لاسٹ ایوارڈ کی تقریب میں اور ایک مچی کہانیاں کے ظہرانے مین مینابہت زندہ دل خاتون تھیں اور مجھے تو اُن کے بیٹے کا سوچ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے میٹرک کا اسٹوڈ نٹ تو ابھی خواب و یکھنا شروع ہی کرتا ہے اور اس عمر میں ماں جیسی محبت وشفقت کا ہٹ جانا القد مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام اور لواحقین کو صبر عطا کرے (آ مین) رضوانه کوٹر اور رضوانه پرنس سے کہو کہ پینے اور FB پرتعزیت کر کی تھی مرمحفل میں بھی بتارہی ہوں مجھے بہت دکھ ہے آ ہے دونوں کے بھائی بہن کا اللہ آ ہے کومبراور مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین۔اب آتے ہیں دوشیزہ کی طرف دوشیزہ میں (ٹائٹل کی) دوشیز گی پچھے مم تھی۔ آ پ کا داریدلا جواب تفاواقعی خواب اورامیدتو زندگی ہیں ۔ارے ہاں منزہ یا دایا Tea کا احوال وو بارہ لکھ کر بھیجا دونوں بار ہی ندارؤ باتی خط لگ جاتے ہیں سے بتاؤ ڈا کیے کو سےکون بتا تا ہے کہاں میں Hi Tea کا احوال ہے کہ وہ مزے لینے بیٹھ جاتا ہے اس بار محفل میں کافی بھولے بسرے بیارے موجود تھے چھالگا۔ لائف بوائے اچھے بال سنوارر ہاہا اعوان کے ساتھ دام دل تو ابکدا ہے ہی سیلہ لوث ر باہے در دانہ کا انسانہ اچھا تھا گر ڈرامہ اگر حقیقت ہوتا تو عزہ آجا تا۔ اپنے ناول کے لیے سب کی آراء كا انتظار ب\_ كلبت جي واه كيا دكه بيان كيا بي يوتو عورت كاسب سي بردادكه ب- كافي بهتري كي مخبائش تھی ۔ جبیبہ کا ناولٹ اچھا تھا یہ بچے بچھتے نہیں کہ ماں باپ کسی بات کومنع کریں تو اس میں بہتری ہوتی ہے۔آگی اچھاا نسانہ تھا واقعی مارنگ شوز اور کچھ سکھائیں نہ سکھائیں بدتمیزی کرنا خوب سکھاتے میں آسیدنے مرد کی بے وفائی اور عورت کے جذبات پر خوب لکھا۔ مریم سمید کا ناولٹ بھی محبت کی شدتوں پراچھا ناولٹ تھا۔نسرین اختر کا ناول اچھا چل رہا ہے مکمل تبصرہ اختیام تک محکن کے پار بہت خوبصورت دل پراٹر کرنے والی تحریر تھی۔ ابھی امکان یاتی ہے کو کہ ابھی ابتدا ہے مگر کہانی کی اٹھان اچھی ہے۔ دوشیزہ گلتان لاجواب تھانے کیج نی آ وازیں میں شاعری اچھی ہورہی ہے۔ ایک کہائی بہت پرانی تحریر ہاشانی صاحب کی ہواورمسکراہٹ لبوں کو نہ چھوئے ممکن ہی نہیں ہے۔اور سنا نمیں کیا حال احوال ہیں دوشیزہ رائٹرز ایوارڈ کی بازگشت سائی دے رہی ہے۔ کچی کہانیاں ایوارڈ کی بھی بازگشت

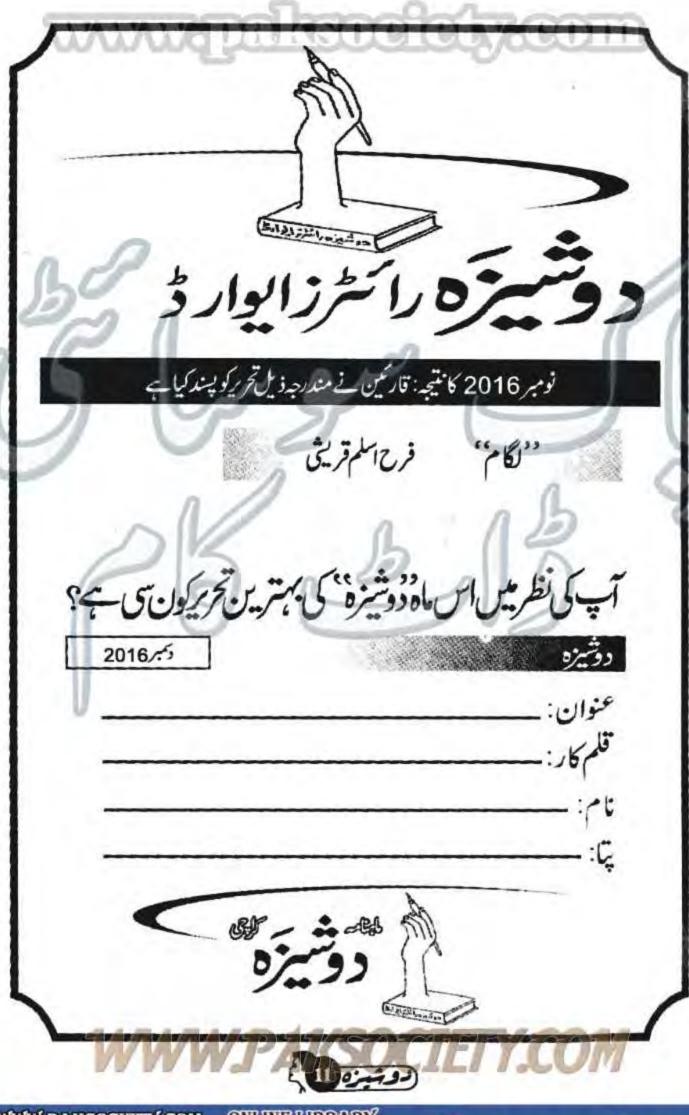

سائی و رہ ہی ہے۔ گر لا ہورار خساند آئی کیسی ہیں امنزہ کیا مجھے یہ پید چل سکتا ہے کہ میری کئی تحریری الله ایمی آپ کے پاس ہیں تاکہ میں مزید روانہ کرسکوں اگر معلوم ہوجائے تو مہر یانی ہوگی باتی ہماری طرف الله کاشکر ہے خیر بہت ہے اور آپ سب کواللہ اپنی حفظ وا مان و عافیت میں رکھے اب اجازت ویں سے بعد: بیاری سنبل! تمہار اید خط بھی تاخیر ہے ملا نومبر کا شارہ جاچکا تھا اور دسمبر میں بہت وقت تھا گر میں نے سنبجال کرر کھالیا اچھا ہوا تم نے وضاحت کر دی کہ تم خط وقت پر گھتی ہوگر بیدؤ اکیہ ظالم ساج بن کر تمہارے اور دوشیزہ کے درمیان حائل ہوجا تا ہے اُس کا بھی پچھل نکالنا ہوگا۔ اقبال صاحب ہے بچھے بھی بہت شکایات ہیں گر تمہاری شکایت ہر ان سے ضرور باز پرس کروں گی۔ پچی گہانیاں ایوارڈ ز کھے بھی بہت شکایات ہیں گر تمہاری شکایت ہو ایش تھی لہذا ہو جھ بھی وہی اٹھار ہے ہیں دوسرے شہر ہیں جا کہ تقریب کرنا اتنا ہمل نہیں لیکن نے نے کام کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ بس جناب اس سے ذرا فرصت تقریب کرنا اتنا ہمل نہیں لیکن نے نے کام کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ بس جناب اس سے ذرا فرصت کے لیے تو گھردو شیزہ ایوارڈ کی تیاری کریں گے۔ اور بال محفل ہیں آئے کے لیے تیکار کا انتظار مت کیا کرو ایس تھی آ جایا کرودل ہیں تو تم ہمیشہ رہتی ہو۔ بال معبل تمہاری اب کوئی تحریم سے پاس نہیں لہذا جلدی کھوا در جھے بھی دو۔

اکراچی سے تشریف لائی ہیں فرح اسلم قریشی تھتی ہیں۔اس ماہ کا اداریہ پڑھ کرنہ جائے کیوں سوچ نے یا دوں کی انگلی تھا می اورمحوسفر ہوگئی اور میں سوچنے لگی کہ مجھ جیسے ناقص الذہن لوگ جو ہروقت اپنی کمزور یادداشت کاروناروتے ہیں ان کے لیے بھی یاوے بھول تک کا سفرممکن نہیں ہوتا۔ ماضی بہت می محرومیوں کے باوجود بہت دککش ہوتا ہے۔ ہمیں پنیم کا بوڑ ھا درخت اوراس کی جیماؤں تو یادرہ جاتی ہے لیکن جیمولا حیمو لتے میں لگنے والی چوٹ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہیں نال حیرت کی بات ..... بہر حال .... اس بے ربط قلفے کا مقصد صرف بیتھا کہ اتنا پیارا اوار یہ لکھنے پر تہمیں مبار کہاد وے سکوں مجھڑے دوست محققاً دل کو چھو گیا۔ دل کو تو اس بار ماو تو مبر کے رسالے میں شامل تحریریں بھی چھوکنئیں خاص طور پرام مریم کا ناولٹ رسم محبت بہت پیارالگا اوراس کی ہیروئن حرم کا نام بھی علی شیر کے دیہاتی انداز کا ناول کے اختیام تک اتنا اعلیجو ئیل ہوجانا ذرا بھی برانہیں لگا اور بیصرف اورام مریم کے انداز تحریر کی بدولت ہوا۔ اپنی مٹی سے دورر ہے والوں کے دل ہمیشہ مٹی ہے جڑے رہتے ہیں پھروہ مٹی وطن کی ہویا بشرکی کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ پڑھ کر دہل کو بروا سکون حاصل ہوا ورنہ تو بیرایک عام تاثر ہے کہ بیرون ملک یلنے والی بچیاں عموماً گاؤل' ویہاتوں میں شادی کرنے ہے گریزاں رہتی ہیں بڑے دلنشین انداز میں مریم نے کہانی کا اختیام کیا۔ دکنشین تو فرزانہ گلہت کی کہانی کا نام بھی تھا جو یقینا بہت اچھی ہوتی اگر اس کا اختتام قلمی نہ ہوتا۔ گوکہ کہانی کے دوران کچھ شک تو ہو گیا تھا کہ دلنشین نے بدصورتی کا بہروپ دھرا ہے لیکن وہ ہی از پل حقیقت پیندی' آخر تک کسی مثبت اور قابل قبول تبدیلی کا انتظار ہی رہا۔ اچھی کوشش تھی اگر ا نداز قلمی نہ ہوتا ۔ سکینہ فرخ نے بالکل درست لکھا ہے کہ کہانیاں ڈھونڈ نا' اور انہیں احاط تحریر میں لا ناایک فن ہے ۔ بس لکھنے والے کو بیتہ ہونا جا ہے کہ کیسے لکھنا ہے ۔ یہ بچے ہے کہا ظہار کی دلکشی تحریر کا

#### بس دعا چاھیے

محترمہ منزہ سہام کی بڑی ہمشیرہ ان دنوں امریکہ میں شدیدعلیل ہیں۔ادار بیہ پرل پیلی کیشنز اپنے قاری اور لکھاری ساتھیوں ہے محتر مدرعنا قیصرصاحبہ کی صحت یا بی کے لیے دعا کی ایل کرتا ہے۔

حسن بڑھا دیتی ہے اورمصنف کیے کہوں کی طرح قاری کواپنے حصار میں لے لیتا ہے جس میں وجامت على نے خوبصورت جذبے كوخوبصورت الفاظ ميں وخيالات سے ہمكناركر كے قارى كوخوش كرديا۔ويلڈن وجاہت على ....محبة ں كى راه گزر اگرمہتاب خان كى تحرير كى طرح آسان ہوجائے تو در بدری نفرتوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہرا یک کے زخموں کو پھول بنتا نصیب نہیں ہوتا مگر مہتا ہ خان نے خوشیوں کے در کھو لے جن سے گزر نا بہت اچھالگا۔خوشگوار اختیام طمانیت کا باعث بنتے ہیں ورنداس حقیقت ہے کون آشنانہیں کہ جیون ایک خواب سفر ہے۔ جس کی راہیں نا دید کی طرح وشوار گزار کین منزل سمیرا غزل صدیقی جیسی پیاری مصنفه آسان بنادیتی ہے۔ تکلیف کے بعد راحت کا حساس آ سودگی دے گیا۔ بہت اچھاا فسانہ تھالڑ کیاں موم کی گڑیا ہوتی ہیں ذرای آ گئے پر پکھل جانے والی جیسے حتا اصغر کی مینا کی گڑیاتھی نا زک بی جلدی سہم جانے والی کیکن وہی نا زک بی لڑ کی جب ماں بنتی ہے تو سیسہ پلائی دیوار کی مانند مضبوط ہوجاتی ہے اپنی اولا د کے لیے ایسا سائبان جس کے تلے آئر کر اولا دیا گخصوص بیٹیاں اپنے آپ کومحفوظ تصور کرتی ہیں بہت اچھے حتا اِصغر ما وُل کوا تنا پیاراسیق دینے پرشاباش کے عورت شاید اپنی زندگی کے تمام مقد مات بارسکتی ہے کیکن اولا دے حقوق کا مقدمہ بھی نہیں ہارتی ۔ فاطمہ خان کی تحریر کی مرکز ی کر دا را مامہ منصور کی طرح کی خواتین بھی ہوتی ہیں جنہیں زندگی ایسے محاذ پر فلست ویتی ہے جہاں انہیں ہار کا تصور بھی نہیں ہوتا۔مقدمہ میں فاطمہ خان نے ایسی ہی ایک عورت کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ بیا فسانہ بھی بہت اچھا لگا۔اچھالگتا ہے خولہ عرفان کی شاعری کو پڑھنا جس میں محبت کے اُن گنت جذبے پوشیدہ ہوتے ہیں اور ای محبت کو اگر خراج نہ ملے تو پھر فصیحہ آصف کے دکھوں سے چور الفاظ دل میں اتر کرنڈ ھال کردیتے ہیں اور انسان کہنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ اب تو بیجا پچھ بھی نہیں ایسے میں کوئی کیسے کہ سکتا ہے کہ حساب چکانا ہے وہ بھی اس صورت میں جب زندگی سے آشنائی بھی نہ ہو عائشہ نور عاشا کا خوبصورت اورا چھوتا خیال دل میں اتر گیا اور پھرہم زندگی کے بھیدیانے کے لیے ماریہ یاسر کے ہم خیال ہو گئے۔غرض نے کیجنی آ وازیں میں بھی اس مرتبہ کا نے کا مقابلہ رہاز بروست ساتھیوں' باقی دیگر دائٹرز زمرتعیم' نسرین اختر' سنبل اور رفعت سراج کے لیے صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ ک تحریروں پر تبھرہ کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہم تو اُن متاثرین میں ہے ہیں جو پ لوگوں کا نام پڑھ کر ہی سیر ہوجاتے ہیں ۔ زمرتعیم اپنی صحت کا خیال رکھوتمہاری خوبیدہ آ تکھوں کاسحر میں انجھی تک بھو لینہیں ہوں خوش رہو۔

سے: ڈیئر فرح! اداریہ بیند کرنے کا شکریہ بہت خوبصورت بات کی تم نے کہ ماضی بہت کی محرومیوں کے ساتھ بھی بہت دکش ہوتا ہے ہم سب کوئی ماضی میں رہنا اچھا لگنا ہے خوبصورت اور لا أبالی بچین اور لڑکیں بھی تو ای ماضی کا حصہ ہے جس کا کوئی مول نہیں ...... تمہار اشکر بیادا کروں گی کہ مصروفیت کے باوجود مجھے محفل میں شرکت کرکے مان دیتی ہو۔ مصنفین تک تمہاری تعریف پہنچ گئی اور اُن کی طرف سے میں شکریدادا کرتی ہوں۔ زمر سے بچھ دن قبل بات ہوئی تھی طبیعت بہتر تھی ہیہ جان کر مجھے بھی اطمینان ہوا۔ میں تو اُس کی آئی تھوں کو ہرنی کی آئی تھوں سے تشبید دیتی ہوں ..... ایک بار بہت قریب سے ہرنی کو دیکھا اور اُس کی آئی میں دیکھتے ہی مجھے صرف زمریاد آئی ..... اللہ اُس کی تحریراور اُس کی آئی میں دیکھوں کے جملے میں اُن کو دیکھا اور اُس کی آئی میں دیکھتے ہی مجھے صرف زمریاد آئی ..... اللہ اُس کی تحریراور اُس کی آئی میں۔ س

ہے: سویٹ روحیلہ! کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی بھی ہی ملتے ہیں گروفت اور فاصلے اس تعلق کا کچھنیں بگاڑ پاتے جوان لوگوں سے جڑا ہوتا ہے۔ تمہارااور میراتعلق بھی ایسا ہی ہے تم سے فون پر ہات کر کے بہت اچھالگا اور اس بیار بھرے شکوے نے تو دل ہی خوش کر دیا بس را بطے میں رہا کرو۔ اور بھی وفت نکال کرآفس ضرور آؤ مجھے بہت اچھا گئے گا۔ مجھے بھی وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جوافسانے کے ساتھ خط ضرور لکھتے ہیں۔ تمہاراا فسانہ سالگرہ نمبر میں لگاؤں گی انشاء اللہ.....

کھتی ہیں میری بہت پیاری ہی وہ خاتون جن کا آپ سب کوشدت سے انتظار رہتا ہے عقیلہ حق لکھتی ہیں میری بہت پیاری ہی منزہ اور ساتھیوں' سہیلیوں' بہنوں السلام علیم امید ہے آپ سب خیریت ہے ہوں گے دو تین ماہ کی غیر حاضری کے بعد آیک بارپھر حاضر ہوں۔سوچ رہی تھی غائب ہوں گی تو لوگ ہوچھیں گے عقیلہ حق 'ناحق کہاں کھو گئیں لیکن بھٹی ساری خوش فہمیاں ہوا میں اڑگئیں کہ کس

#### نے برس میں دوشیزہ اور آپ ساتھ ساتھ

دوشیزہ نے سے سال کے موقع پر سردے مرتب کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سردے میں آپ بھر پور
انداز میں شرکت فرما کمیں۔ جوابات کے ساتھ اپنی ایک عدد تصویر بجوانا نہ بھولیں۔ اس سردے میں مصنفین اور قار کمین سب
شامل ہو سکتے ہیں۔ دوشیزہ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ نئے سال میں قدم رکھنے کا خواہاں ہے۔ آپ بھی
دوشیزہ سے اپنی محبت کا جوت دیتے ہوئے ان مزے دارسوالات کے جوابات ہمیں فوری طور پر ارسال کریں۔
1) الی کوئی خوشی جو آپ کو گزرے سال میں ملی ہوا ورجس کا آپ نے برسوں انتظار کیا ہو؟

2) كيا2016 وكو يجيك كل برسول مع خلف إيا؟

3) دوستول اوررشت دارول نے دکھ دیے یا خوشیال؟

4) گزرے ہوئے سال سے کوئی فشکوہ اور آئے والے سال سے کوئی امید؟

5) اگر 2017ء میں آپ کو جا دو کی چراغ مل جائے تو وہ کون کی 3 خواہشات ہیں جو پوری کریں گے؟

نے پوچھنا تو در کنارسوال بھی نہ پوچھا ۔۔۔۔۔ کچھ دن سے چہرہ کتاب (قبیں بک) پرایک شعر پڑھا تھا۔ کچھ دن حبیب کر دیکھو ، دیکھنا لگا کسس معدل جاتے ہیں۔

 سنبل کاتمل ناول بہت خوب ہے ویے بھی سنبل جب بھی گھتی ہیں شاندار ہی گھتی ہیں۔ رفعت سرائ ہمیشہ کی طرح رفعتوں پر ہیں اور میری بہت پیاری می زمرتھیم کی تحریمیں ہمیشہ بہت شوق سے پڑھتی ہوں اللہ کرے زورِقلم ہواور زیادہ .....فرح اسلم کا ناولٹ ہمیشہ کی طرح بہترین رہا' باقی تحریریں پڑھنہ کی اُس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھی نہیں ہوں گی یقینا بہت اچھی ہوں گی۔ دراصل آج کل جانے کی تیار یوں میں گئی ہوں تو مصروفیت کے باعث نہ پڑھ کی انشاء اللہ سارے رساے رکھ کرلے جارہی ہوں اطمینان سے بڑھوں گی۔ لیکن تحریر پڑھ کی یانہ پڑھ کی منزہ ڈیئر چہرہ کتاب (فیس بک) پر لئے کی تصویر ضرور دیکھ کی تھی۔ خوش رہو۔ زندگی کو انجوائے کرو نہ بلاؤ کوئی بات نہیں گھر پارس بھی دیا کرد ..... میں اِسی میں خوش ہوں۔ ایوارڈ کی تقریب کب ہورہی ہے پلیز 15 وتمبر کے بعدر کھیے گا۔ ہوائی کاشی چو ہان کہاں ہیں؟ اُن کو بہت سلام' خطیس کھنے کو بہت پچھ ہے لیکن افسوس' ناتم کم ہے اور کام زیادہ ....انشاء اللہ آئندہ ماہ مجر پورتہم ہے ساتھ حاضر ہوں گی۔

سے: میری بہت بیاری ی عقیلہ! بالکل ٹھیک کہا آپ کے بغیر کیے میں کچھ خاص مزہ نہیں آیا تو بہن اس غلطی کے لیے رضوانہ پرنس سے باز پرس ضرور کرویہ کیا انہی کی جانب سے تھا۔اور تم نے یہ کیسے سوچا کہ لوگ تمہیں بھول گئے بھئی میں تو ہمیشہ محفل میں پکارتی ہوں اب تم اسے نقار خانے میں طوقی ..... چلو مجھوڑ و گروسری ہوجائے تو تازہ چاہے کی پتیوں اور خوشبودار کافی کے ساتھ چلی آ نا آخر پڑوسیوں کے بھی تو مجھے حقوق ہوتے ہیں۔اپی نظرا تروادیا کروویے اللہ نے کرم کیا کہ بچے اور تم محفوظ رہے۔اب اپناوعدہ یا در کھنا اور ایکلے ماہ مکمل تبھرے کے ساتھ حاضری لگا نا .....افسانہ سالگرہ نمبر میں شامل کروں

گی۔ایے بی ہتی سکراتی رہو۔

#### بازگشت

آپ کے پہندیدہ مصنفین کی تحریروں سے سجاایک نیاسلسلہ جن کی تحریریں امر ہیں۔ وہ تحریریں جن پراردواوب بجاطور پرفخر کرتا ہے۔ اچھی تحریرا پی چاشنی ہمیشہ برقر ارر کھتی ہے۔ وہ سلسلۂ خاص جس کا یقیناً آپ ہر ماہ انتظار کریں گے۔ ماہ جنوری 2017ء ہے آپ کے اپنے ماہنا مہدوشیز ہ ڈائجسٹ میں .....

ناول' ناولٹ اور افسانے قارئین تک پہنچائے جائیں تا کہ اُن میں اِن رویوں اور اِلفاظ ہے ہونے والے زخموں کی شدت کو کم کرنے کے لیے توت مدا فعت پیدا ہوسکے اوران کیسپولز اور سیلیٹس کی صرف قار تمین کو ہی نہیں مصنفین کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔سوخولہ کی پوری کوشش اینے پیارے پیارے مصنفین کی توت مدافعت بڑھانے کی ہے۔ سوری زمراہی طبی فلنے میں آپ کا ناول درمیان میں رہ گیا تو جناب تنام جزئیات کو پیش کرنے میں ناول میں بھی بھی تفہراؤ سامحسوس ہونے لگتا ہے لیکن میں اسے خاص تبیں بلکہ تحریر کا تقاضہ بھتی ہوں اس لیے اگر بھی میں تکھوں بھی تو تنقیدی نقطہ نظر ہے تبیں بلکہ اپنی تبلت پیند طبیعت کے زیر اثر تکھوں گی اس لیے آپ کا اور رفعت سراج وونوں کا ناولِ جذباتِ نگاری اورمنظرنگاری کی خوبیوں سے مزین ہے البتہ رفعت سراج کا خالص گھریلومتوسط سوچ کی عکاس کرتے مكا لمے ہوتے ہیں اور آپ كا بھى دومخلف طبقول كے درميان سرد جنگ كا آغاز ہوتا نظر آر ہا ہے اميد ہےآ گےآ پ کے جملے بھی کاٹ دارہوں گے۔ویے منزہ جس طرح فرح نے دوشیزہ سے دوسی کرائی تو دوشیزہ نے بھی مجھے ایک ووسہ ہے کا تحفہ دیا ہے وہ ہے قصیحہ ٔ ادب کے میدان میں اُن کا قد مجھ ہے کہیں بڑا ہے بلکہ مجھے تو مقابلہ مجمی نہیں کرنا جا ہے ہے لیکن .....فصیحہ ہے بات کر کے مجھے ایک کمھے کے لیے بھی بیاحساس نہیں ہوا کہ وہ اور میں پہلی دفعہ طے ہیں۔ مجھے لگا میری کوئی بچھڑی ہوئی سکھی سپیلی مل گئی ہے۔ میں واقعی اس کی بے ریا' بے تکلف اور پیاری ی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ خیر جزاک اللہ ان تمام قارئین مصرین اور مصنفین بشمول منزہ کے لیے جن کے الفاظ ہماری کسی نہ کسی سوچ کی بھر پور عکای کر کے ہمیں تقویت ویتے ہیں۔ام مریم کا اسم محبت' سید و جاہت علی کا ناولٹ کیسے کہوں الچھی تحریر تھی۔بس ایک نظریاتی اور قلمی اختلاف ہے ہے کہ محبت تو اندھی ہوتی ہے وہ صفائیاں کہاں ہے ما نئے گی۔صصب نا زک کو جذباتی طور پر کمز ور دکھا نا ہی تھا تو بھی اس کی کمز وری کا واضح اظہارخو داس کی بی زبانی بهت معیوب سالگ ربا تھا۔مہتاب خان کامحبتوں کی راہ گز راورفرزانہ گلہت کا دکنشین بھی اچھا تھا کیکن جذبات نگاری کی تمی شدت ہے محسوس ہوئی۔افسانوں میں تمیراغز ل کا جیون اک موضوع پرانا تھا کیکن كباني كا آغازاورانجام بمع اسلوب بيال بهت الجھے تھے۔حنااصغراور فاطمہ خاں كاموضوع كہائي بھي اچھے لگے۔ دوتحریروں نے اپنالو ہامنوایا ایک سنبل کی جو باقی آئندہ کے ساتھ صبر کا امتحان لے رہی ہے اور دوسری فرن اسلم کی نگام ..... دونوں کا کم وہیش موضوع ایک جیسا ہے۔ لیعنی صعبِ نازک کی حیثیت سے عورت کا مرد کے مقابیے میں استحصال یا ایک عورت کا اپنی ہی جیسی عورت پر رشتے و مرتبے کی بنیاد پر استحصال کیکن دونوں کے انداز تحریر اور امتخاب کہائی مختلف اور لاجواب رہے۔ سنبل کے لیے تعریفی مقالیہ آخری قبط کے ساتھ

کھوں گی البتہ فرح نے ہمارے عام معاشر تی مزاج کی جس میں رہتے دارسر بھی سہلاتے ہیں اور بیاز بھی کا ف دیے ہیں خویصور تی ہے عکائی کی ہے کہ انصاف کرنے والا او پرموجود ہے۔ فرح تمہارے ہاتھ بہت خویصورت ہیں اِتر او نہیں تحریر لکھتے لکھنا بھول گئی ہوں۔ منزہ فدان کردہی ہوں فرح کونٹ کرنے کے لیے لکھا ہے۔ نسرین اختر کامنی ناول سینے سہانے ولیپ انداز میں آ مے بڑھ رہا ہے۔ لیکن انیلہ اور سکندر کے جذباتی حادثے نے زیادہ متاثر نہیں کیا۔ نے لیجنی آ وازیں میں اپنے بعد جس شاعرہ سے متاثر ہوئی وہ فیے ہے واہ! و لیے اب کی دفعہ جھے لگتا ہے کہ کائی تنقیدی تبعرہ ہوگیا ہے لیکن امید ہے کہ بی مصففین اپنی زیردست ی تحریب مورد پر سے کاموقع دیں گے۔ آ مین۔

سے: پیاری خولہ! تمہاری ای انصاف پنندی کی تو میں قائل ہوں فردا فردا ہرتح رہے پر تبعیرہ کرتی ہو۔ یقیناً بیا کیک مصنف اوراُس کی تحریر کے لیے بہت سود مندرو بیہ ہے۔خط کی ابتدائیں جو دعا نمیں ویں ان کے جواب میں تو بس آمین ہی کہوں گی ادار بید کی پندیدگی کا شکر بیہ۔ تمہاری غزل کا شی چو ہان کے حوالے کردی ہے اور تمہاری تعریف بھی تمام ککھار ہوئی تک پہنچاوی ہے۔خوش رہو۔

الا ہور ت تشریف لا کی ہیں نسرین اختر نینا ، ملاحتی ہیں ۔ منز ولیسی ہیں آ پ یقینا بخیریت ہوں گی آنی رضانہ سہام مرزا کا کیا حال ہے؟ یہیں ہیں یا امریکہ واپس چلی کی ہیں؟ میری طرف سے انہیں ضرور پوچھے گا اور انہیں میر اسلام بھی کہے گا۔ میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ نے میرے ناول کو دو شیزہ کی زینت بنایا اس سے مجھے بے حدخوثی اور اعتاد حاصل ہوا ہے۔ پہلے تین قسطیں تو تر تیب سے ہی شائع ہوئی ہیں مگر چوتھی قبط میں صفح نمبر 213 میں جو دوسرا پیرا گراف ہے جو یوں شروع ہوتا ہے کہ ہانیہاورشہاب کارشتہ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھااورآ کے کے سارے صفحے جو ہیں بیاتو کافی آ کے بیعنی انہیں غالبًا قط مبرة من آتا تفار اوراس طرح ايك وم عن كهاني من كاني كي آسيا م الموزيك کی وجہ ہے ہوا ہے۔ پلیز اے چیک کر لیجے گاشکریہ میں کافی دنوں ہے آپ کو خط لکھنا چار ہی تھی۔ مگر پھر کچھالیی مصروفیات آن پڑیں کہ ایسا ناکر سکی انشاء اللہ اب کوشش کروں گی کہ با قاعد گی ہے اس خوبصورت محفل کا حصہ بن سکوں۔ میں اُن تمام دوستوں کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سینے سہانے کے بارے میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا جومیرے لیے انتہائی انمول ہیں کہ ای طرح لکھنے والے کوئٹ تحریک ملتی ہے۔رضوانہ کوٹر آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں غائب نہیں ہوئی تھی۔ دراصل ایک اور ناول ہی كے سلسلے ميں مصروف تھی۔ جو كہ جلد ہى تكمل ہوجائے گا۔اس كے علاوہ بيشنل بك فاؤنڈيشن اسلام آباد کے لیے آٹھویں اور ساتویں کلاس کی انگلش کی رائیز کی حیثیت سے ٹیس بلس تحریر کیس ۔ اللہ کا شکر ہے کہ دونوں کتابیں Apporve ہوکرکورس کا حصہ بن کنیں اور آج کل اسلام آباد سے سرکاری اسکولز میں پڑھائی جارہی ہیں۔ بیمبرے لیے اللہ تعالیٰ کی مہر بانی اور اعزاز ہے۔منزہ آپ کی محنت کی داد دینا ناانصافی ہوگی آپ کی کوشش اور اِن تھک محنتوں کی وجہ ہے دوشیزہ پہلے کی طرح ہی بہت آب و تاب لیے ہوتا ہے۔اورسارے ہی ساتھی بھی بے حد خوبصورت تحریروں ہے اس کو سجارہے ہیں اللہ کرے میر مزید بلندیوں تک ہنچے۔ آج ہی رسالیل گیا ہے اور میں فوراً آپ کوخط لکھر ہی ہوں اس لیے اس ماہ کی

تحریروں پر تبعرہ نہیں کر عتی۔ ہاں منزہ میرا آیک ناول من موجی آپ کے پاس موجود ہے۔ کیا آپ نے پڑھ لیا اُسے کا تی چو ہان ہے کہ میری دو کہانیاں اُن کے پاس میں وہ کب تک کچی کہانیاں کی زینت بن عیں گی۔ میں دونظمیں بھیج رہی ہوں۔ زینت بن عیں گی۔ میں دونظمیں بھیج رہی ہوں۔ معہ: ڈیئر نسرین! محفل آپ لوگوں کی ہے اس کو سجاتی سنوارتی آپ لوگوں کے لیے ہی ہوں لہٰذا ایس میں شرکت ضرور کیا کریں۔ دوشیزہ کے پڑھنے اور لکھنے والوں کے دم سے ہی تو یہ ساری رونقیں ایس میں شرکت ضرور کیا کریں۔ دوشیزہ کے پڑھنے اور لکھنے والوں کے دم سے ہی تو یہ ساری رونقیں

ایس میں شرکت ضرور کیا کریں۔ دوشیزہ کے پڑھنے اور لکھنے والوں کے دم سے ہی تو یہ ساری رونقیں ہیں۔ نسرین آپ نے ورست کہااصل میں میں نے کہانی کوا ٹیٹ کیا ہے کہیں کہیں ہے جا طوالت محسوں ہورہی تھی۔ آپ کی کہانی سامعیہ انیلا اور عالی کے گر دکھوم رہی تھی اس لیے میں نے باتی کر داروں کو ذرا چیجے ہی رکھا ہے اس طرح پڑھنے والے اصل کر داروں کے بارے میں جانے میں ہی وہ پہلی کر داروں کو ترین میں جانے میں ہی وہ پہلی کو کہانی کا پھیلا و بھی اس قدر پھیلتا جائے گالس اس لیے ابتدا میں تو سب کا ذکر اس میں میں مرف خاص کر دارہی رہ جا کیس گے۔ جھے یقین ہے کہ آپ کو بھی پڑھ کر اچھا گے گا۔ سینے سہانے کے علاوہ میرے پاس آپ کی کوئی اور تحریز نہیں ۔۔۔ آپ کا سلام ای تک پہنچا و یا ہے وہ امریکہ میں ہیں اور میری طرف سے نصائی کئے تحریز کرنے پر بہت بہت مبارک۔۔

ہے۔ وہ ہر جیسی ہے، در پیرل کر سے ساب سب کر کا سے ہوتا ہے۔ اور کا دکھش مرورق سے ہجا ناول کے نبر طلا۔ شکریہ سب سے پہلے دو ثیزہ کی محفل میں جھا تکا رنگ پر نگے پھولوں سے سجا گلدستہ سامنے تھا۔ میشہ کی طرح خوبصورت اور زم لہجے مین جواب دیتے ہوئے آپ بالکلِ اس شعر کی تغییر گئی ہیں

نہ جانے کون می دوات ہے تمہارے کچے میں بات کرتے ہو تو دل خرید لیتے ہو

بہت طویل انظار ہوگیا ہے میری کہانی کا نمبر بھی لگادیں۔ ہر ماہ امید ہوتی ہے پھر رسالہ دیکھ کر مایوں ہوجاتی ہوں۔ مدیجہ زہرہ نفوی کی مسکرا ہٹ بہت خوبصورت ہے۔ نعمان اعجازے ملاقات انھی گئی۔ اُن کا نام تو ڈراے کے معیار کی هانت ہے۔ لائف بوائے اعتاد لائے اساء نے ہمیشہ کی طرح بہت انھی کہانی کسی اب تو اساء اعوان کا نام لائف بوائے کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ دام دل ہمیشہ کی طرح شاندار ماؤں کو آ گاہی دیتی ہوئی حنااصغر کی تحریر بینا کی گڑیا نے دل اُداس کر دیا۔ سنبل اچھا لکھ رہی جی سارے ناولٹ بہت ایسے ہیں پڑھ کرمزہ آیا ابھی امکان باتی ہے زمرتھیم کا ناول قدم بقدم دلچسپ ہوتا جارہا ہے اور پڑھے والول کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ اساء اعوان نے دوشیزہ گلستان کو بہت خوبصورت سے سجایا ہے تی آ داز نے لیج کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ اساء اعوان نے دوشیزہ گلستان کو بہت خوبصورت سے سجایا ہے تی آ داز نے لیج میں فصیحہ آصف خان کی کچھ بھی نہیں اچھی گئی۔ چیٹ پی خبر میں پڑھ کرمزہ آگیا سازے اساف کو ہمارا سلام۔ میں فصیحہ آصف خان کی کچھ بھی نہیں اٹھی گئی۔ چیٹ پی خبر میں پڑھ کرمزہ آگیا سازے اساف کو ہمارا سلام۔ میں فصیحہ آصف خان کی کھی جارا دیے اللہ جمالگا ..... دوشیزہ کی پندیدگی کا شکر بیان انشاء اللہ جلدتمہارا

افسانہ بھی شارے میں شامل ہوگا اور ہاں اتنا خوبصورت شعر لکھنے کا بہت شکریہ۔ کھا: لا ہور سے تشریف لائی ہیں فریدہ فری لکھتی ہیں۔نومبر کا دوشیزہ ملا پچھلے ماہ شدید بیاری کی وجہ سے تجرہ نہ کرسکی۔ جب تک دوشیزہ نہ رہے اس تحریریں ہے تجرہ نہ کرسکی۔ جب تک دوشیزہ نہ رہے اس تحریریں ہے صدمیعاری ہوتی ہیں۔ مکمل ناول آگن کی چڑیا سنبل جی نے کیا خوب لکھا۔ناولٹ رسم محبت ام مریم اور لگام

WWWPASSIETY.COM

فرح اسلم قریشی بھی ہے حدیث آیا فرزانہ گلبت کا دلنشین نے تو کمال کردیا اتنا بہترین ناولٹ لکھنے پرمبار کباد، خوش رہو۔افسانے مینا کی گڑیا۔۔۔۔مقدمۂ جیون اک خواب سفر بہترین افسانے لگے پڑھ کر بے حد مزا آیا۔ منزہ جی سردیاں ہمارا فیورٹ موسم ہےاب ہم یاگل بن سے ٹھیک ہو گئے ہیں ٹائٹل ڈیل مت لگایا کریں۔ فصیحہ آصف کا تبھرہ اور شاعری نے حد پیند آئی قصیحہ جی آپ کو بے حدسلام دعا' ابھی بھی بیاری کی وجہ سے کمزوری بہت ہے تیمرہ بھی مشکل ہے لکھا ہے ملطی کی معافی جا ہتی ہوں سب کو دعا اور سلام۔ سے: سویٹ فریدہ! میہ جان کر بہت اچھالگا کہ اب طبیعت بہتر ہے۔ دوشیزہ اور اُس کی تحریروں کی ينديد كى كا بهت شكرىيد تاسل وبل لكانا جارى معاشى مجبورى باور دعاكري يدمجبورى تادير قائم رے۔امیدے مجھ کی ہوں گی۔ 📈 : ڈی جی خان ہے تشریف لائی ہیں ام ایمان مصتی ہیں۔صوبہ پنجاب کے شہرڈ برہ غازی خان ے ام ایمان قاضی آپ سے مخاطب ہوں۔2013 سے تحریری سفر کا آغاز ہوا۔ یا کیزہ شعاع مخواتین ، كرن عنا آنچل اور حجاب ميں لكھ چكى ہوں۔الحمد لله يذير الى يھى لمى۔ بك اسال يراس بار دوشيز ہ كا شار ہ د کچه کرخر پدلیا \_ فهرست میں رفعت سِراج کو دیکی کرخوشی ہوئی ۔ وہاں دوشیزہ گی محفل میں آ ہے کا خوبصورت انداز متاثر کر گیا۔ زیر تحریر جب ممل ہوئی تو اے دوشیزہ میں بھیجے کا خیال آیا۔ اب آ پتحریر پر شفقت فرما کرشکریہ کا موقع فراہم کریں۔انشاءاللہ آپ کا تعاون رہاتو بیساتھ قائم رہے گا۔ سے: بہت اچھی ک ام ایمان میں تمہیں دوشیزہ کی محفل میں خوش آ مدید کہتی ہوں سے میتوں اور خلوص سے بھی محفل آئنده بھی تمہاری مختظر ہے گا۔افسان ال کیا ہے انشاء اللہ جلداس کی قسمت ہے آگاہ کروں گی۔ > : لا ہور سے تشریف لائی ہیں نز ہت حسین مصحی ہیں محتر مدمنزہ صاحبہ حب وعدہ اس ماہ پھر حاضر ہوں ۔عمومی طور پرشارہ لا جواب ہے۔نعمان اعجاز ہے ملا قات نے تو بہت مزہ دیا۔ مجھے بے انتہا پند ہیں وہ .... اس بارجی تحریر نے خط لکھنے پر مجبور کیا وہ فرح اسلم قریشی کا ناولٹ نگام ہے۔ کیا خوبصورت تحریر سی اس کے علاوہ سینے سہانے یا صربہت مزہ آتا ہے، ہمارے شہر کی بحر بورعکای ہے اس میں،سیدوجاہت علی کا' یکے کہوں' بھی لا جواب تحریر ہے۔حنا اصغر کی' مینا کی گڑیا،جیون اک خواب سفرا تو بالکل خوا بول جیسی تحریر تھی۔ اس زم نرم سر دی میں گر ما گرم تحریریں پڑھنا بذات خو دایک بہت بردی تفری ہے۔ رفعت سراج اور زمرتعیم تو بہت کہندمشق رائٹرز ہیں ان کا لکھا تو ہمیشہ ہی بہترین ہوتا ہے۔ دو ثیزه گلستان بھی لا جواب تھااور نئے کہجنی آ وازیں میں بھی ،تمام شاعری بہترین تھی۔ا تنااچھارسالہ نکالنے پرمنزہ میں آپ کواور آپ کے مصنفین کومبار کباد پیش کرتی ہوں۔ يعة الجھي ي نزمت! تم نے اپناوعدہ و فا كر كے مجھے قائل كرليا كه خوا تين بھي چے بولتي ہيں ..... خيريہ بات ازراو فنن کبی ہے۔ تہماری پیندید کی مصنفین تک پہنچاوی ہے۔ شارہ پیند کرنے کا بہت شکریہ۔ اس آخری خط کے ساتھ اپنی مدیرہ کو اجازت دیجے۔ دعاؤل كى طالب خوش رہےا درخوش رکھےانشاءاللہ اگلے ماہ پھرملا قات ہوگی۔اللہ جافظ مزومهام \*\* \*\*



## بجرتے ہوئے خوبروماڈل

### والتحيث

اسد زمان خان یا کتانی ماوُل جن کو دیپک کیا۔عمر 32 سال قد چھفٹ 2 انجے ہے۔اسد 5

پروائی اور عام عدنان نے اپنا برانڈ ماڈل منتخب جنوری 1986ء کو لاجور میں پیدا ہوئے تعلق

یخون مملی ہے ہے۔اشار كيرى كورن ہے۔ اسدكى میلی قلم ہجرت تھی۔ جس میں أن کے کردار کو ویکھنے والول نے بہت سراہا۔ اسد بہت اسارٹ انسان ہیں اورخاص طور ہے اُن کی سبر آ تکھیں ویکھنے والوں کو ایخ حصار میں لے لیتی ہیں۔ اسد کوٹرویلنگ بہت ببند ہے۔میوزک بھی بہت شوق سے سنتے ہیں۔ کھیلوں میں کرکٹ اور قٹبال بے انتها پسند ہیں اور فارغ وفت میں ضرور کھیلتے ہیں۔ اسد نے کئی اشتہارات کیے ہیں

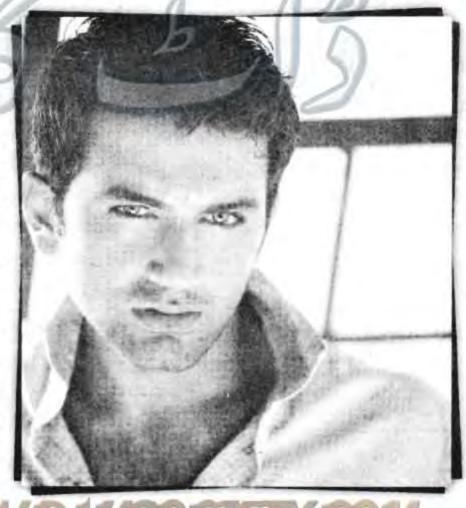

#### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-







س: شائسة شويز من آنا تفاق تها؟ ج: بالكل تبين مي نے ريد يو عشروعات کی وہ ایسامیڈیم ہے جوآ واز کے اتار چڑھاؤاور تلفظ پر بہت کام کرتا ہے یوں میں جھتی ہوں کہ میری ارد وکو بہت فائن ریڈیونے کیا ادر مجھے شوق تھا ہوسٹنگ کا اسکول اور کا کچ کے زمانے میں اکثر ا سے پروگراموں میں حصہ لیا کرتی تھی۔ والدین کی خواہش پر MBBS کیا اورائے شوق سے پھراس فیلڈ میں قدم رکھا۔ دراصل مجھے عشق ہے ہوسٹنگ ہے

س: آپ کی پیدائش کراچی کی ہے تو اردوتو ویے بھی اچھی ہوگی؟

ج: ضروری نہیں کہ سب کراچی کے رہنے والے یا جن کے والدین اردو پولتے ہیں وہ سب البھی اردو بولیں۔عام انداز میں ہم جو بات چیت كرتے ہيں وہ مختلف ہوتی ہے كوئى آپ كى غلطيال نبيس پكر رما موتا مكر جب بطور ذمه دار آپ کی سے انٹروبولے سے جوں یالوگ آپ

کی بات س رہے ہوں تب ذمہ داری برد حالی ہے میں آج تک اپنی غلطیاں تھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔

س: آپ کو بیر بدت جاتا ہے کہ آپ نے مارنگ شوز کو ایک نیارنگ دیا اورنمبرون پرایخ شوز کو لے کر گئیں جاہے وہ کوئی بھی چینل ہو کیسا محسوس كرتى بين؟

ج: (منتے ہوئے) مجھے بہت بھاری قیت دین پری اس تمبرریس کی TRP کے چکر میں ، میں چینلو کی اڑائی کا شکار ہوگئی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم بھتے ہیں بہت ماؤرن دور میں جی رہے میں اور آج کی عورت پڑھ لکھ کی ہے تو مضبوط ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت محبت اور شوق سے اپنا کام کیا مگر صلتبیں ملا۔

س:اجھا کھے اپنی قبلی کے بارے میں يتائين، كتن بهن بعائي بين؟ ج: جی ہم 3 بھائی اور میں ہوں۔ پیرائش



وقت میں ہی جانا جب ہاتھ میں چید نہیں تھا ایک ایک کر کے سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے گر میں نے یہ مشکل وقت اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہمت ہے گزارائی بارسوچا کہ ذعر گی ہی ختم کرلوں آپ بتا کیں ایک عورت کے پاس سوائے عزت کے اور ہوتا ہی کیا ہے گر میرے بیٹوں نے مجھے

بہت سنجالا۔ ہیں جان گئی ہوں کہ آپ کے اصل ساتھی دکھوں کے بھی اور خوشیوں کے بھی مرف خوشیوں کے بھی مرف آپ کے دیا ہے ہوتے ہیں۔ آپ کو لگنا ہے کہ میڈیا لوگوں کی زندگیاں برباد کردیتا ہے؟

مگر ہالگل غیر ذمہ دارانہ صحافت لوگوں کوخودکشیوں پر مجبور کردیتی ہے۔ Rating کمانے کے چکر

یں اس قدر نہیں گرنا جا ہے کہ کل آپ اپنے آپ سے بھی آ تکھیں نہ ملاسکیں۔ س: آپ لوگوں سے ڈر کر ملک سے چلی گئی تھیہ ؟

یں بیں خود تو نہیں جانا چاہتی تھی میرے گھر والوں نے فورس کیا میری والدہ شدید بیار ہوگئ میرے گھر تھیں۔ میں ایک پڑھی آتھی عورت ہوں مقابلہ کرنا جانتی تھی گر چرمجبور ہوکر یہاں سے چلی گئی۔ لیکن ویکھیے آج پھرآپ کے سامنے ہوں۔ ویکھیے آج پھرآپ کے سامنے ہوں۔ سے پیش کئے جانے والے ڈراھے 'وعدہ' کی ہوجائے۔ یہ آپ کا پہلاڈرامہ ہے؟

میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ اچھی شکل بھی بڑی بری چیز ہے جو بھی نظر ڈالٹا ہے بری ہی ڈالٹا ہے۔ تو شاید اپنی فیلڈ میں او نچا مقام پانا میرے لیے تکلیف وہ ہی ہو گیا۔

س: آپ کی شخصیت اسکینڈل کی زومیں رہی کیا اُس کی وجہ آپ کا بے پناہ شہرت پاناتھا؟

ن ویکھیے
ہمارے معاشرے
میں ہے شارخوا تین
ہیں جن کی شادیاں
ختم ہوجاتی ہیں شویز
میارے لوگ ایسے
مارے لوگ ایسے
مارے لوگ ایسے
شادیاں ختم ہوئی ہیں
گرجوتماشہ میرابناوہ
شاید بہت کم لوگوں
گر جوتماشہ میرابناوہ
میں پھر کہوں گی یہ
میں پھر کہوں گی یہ

عینلوکالا انگی تھی اور پروفیشنگی لڑنے کے بجائے انہوں نے سب سے آسان ہدف کو ٹارگٹ کیا خاتون کی کردارشی کردوسب لوگ اس ہے چاری خاتون کی کردارشی کردوس گے۔ بیس نے بہت مشکل وقت دیکھا 2012ء بیس بچوں کو لے کر ساؤتھ افریقہ چلی گئی کیونکہ یہاں جو پچھ کہا جارہا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا میرے والدین کس عذاب ہے گزرے بیمیں ہی جانتی ہوں۔ عذاب ہے گزرے بیمیں ہی جانتی ہوں۔ مشکل وقت میں کیا اُس کولوگوں کی پیچان ہوئی ؟ مشکل وقت میں کیا اُس کولوگوں کی پیچان ہوئی ؟ مشکل وقت میں کیا اُس کولوگوں کی پیچان ہوئی ؟ مشکل وقت میں کیا اُس کولوگوں کی پیچان ہوئی ؟ مشکل وقت میں کیا اُس کولوگوں کی پیچان ہوئی ؟ مشکل وقت میں کیا اُس کولوگوں کی پیچان ہوئی ؟





عصبيل آتا؟ پیار کرتے ہیں اور کوئی بھی میری کوئی بات روشیں

س: دوسری شاوی کب کی؟

ج: عدنان لودهی میرے کزن ہیں اُن کی وائف ئينسر كے مرض ميں مبتلا ہو كرانقال كركئيں تھیں۔والدین اور بھا بیوں کے کہنے پر میں نے 2015ء میں عدنان سے شادی کی اور پہلی شادی

ك طرح يرجى ارخ ميرج مي

س: ایخ آپ کوا تنافث کیے رکھتی ہیں؟ ج: میں بہتو نہیں کہوں گی کہ جی تیچرل ہے بالكل نبيس ۋائث كالمجمى خيال رهمتى مون تھوڑى بهت ایمسر سائز بھی کرتی ہوں اور بیرسب تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے ایک عمر کے بعد اپنا یہت خیال رکھنا پڑتا ہے اور پھر میں تو خود ڈاکٹر ہوں جھے بہتر بیکون جانے گا۔

س: شائستہ ایس کوئی بات جولوگ آ پ کے بارے میں نہیں جائے ؟

ج: مِن خود يرسيشن كى قائل مول كوئى بھى کام کروں بہت محنت سے کرتی ہوں ہوسنگ کرتے وقت بھی اینے مہمانوں پر بہت Home Work كرتى تحى مرايك چزايى ہے جو میں آج تک مہیں سنجال یائی اور وہ ہے ڈرائیونگ' میں شاید ونیا کی سب سے بری کار چلائی ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آنے کے بچائے وہ بدتر ہوئی جارہی ہے۔ س: کھانے کی شوقین ہیں؟

ن: من Food Lover يول سب يكم کھاتی ہوں بہت انجوائے کرتی ہوں مگر Limit میں رہتی ہوں ہاں یائی بوری اور چھولے وہ میں بھی بھی اور کہیں بھی کھاشتی ہوں۔

س:آپ كى طبيعت ميس غصه ب يا بالكل

ج: ميرے بھائي بياتو نارط بي نبيس كيكى كو غصه ندآئے ہال غصرآنے والی باتوں برغصہ ضرورآ تائے مراب ؤ کھ کے ساتھ آتا ہے سلے و كونيس موتا تقا\_

س:ایے کون ہے انسانی رویے ہیں جو دکھ 15:01

ج: مجمع كردار كثى كرفي والي لوك اور غيبت كي فتيج عاوت بهت بري نكتي ہے۔ الله تعالیٰ نے بر محض کو مختلف بنایا ہے ڈراموں میں کام كرنے والے لوگ كار بوريث ورلڈ كے لوگوں ے مخلف ہوتے ہیں۔ استاد کا الگ مقام ہے ڈاکٹر کی اپنی جاب ہے برنس کرنے والے الگ ہوتے ہیں۔ مربیسب ضروری ہیں ایسا ہوہیں سکتا كه جو بهت احيما ڈاكٹر ہووہى بہت احيما آ رشت بھی ہو ہرفیلڈ کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے برالکھاری اس وفتت برا بنمآ ہے جب أس كو عام لوگ يزھتے ہیں پیند کرتے ہیں۔لہٰذا تی وی پرآئے والوں کو آسان ٹارگٹ جان کر بدنام کرنے والوں کو سوچنا جا ہے کہ اگر ہم لوگ نہ ہوں تو سارا ون چلنے والے اُن کے تی وی بند ہوجا کیں۔ س فلمول مين كام كرنا حامتي بين؟

ج: بالكل! أكرموقعه ملااورا حيمى فلم ملى تو ضرور کروں کی۔

یں: شائستہ اپنے پڑھنے والوں کو کیا پیغام وينى؟

ج: پیغام دینے کی تو میں قائل نہیں بس ایک . گزارش ضرور کروں گی که تھوڑی دیر کی ہنسی نداق کے لیے کسی کاول نہ دکھا تیں اور خداراغیبت سے بجیں میربہت برا گناہ ہے۔ \*\*\*\*

## يهلا في كهانيال رائشرز الوارد منی پاکستان ہے نکل کر یا کستان کے دل میں ..... زندہ دلان لا ہور کے درمیان ماہ جنوری میں یہلے سچی کہانیاں رائٹرز ابوارڈ کی تقریب اینی روایتی شان وشوکت کے ساتھ منعقد کی جارہی ہے كيالا بور ..... كراچى سىسقت لے جائے گا؟ اس سوال کا جواب ..... مجی کہانیاں کے جا ہے والوں کے ہاتھ میں اس تقریب کوکامیاب بنانے کے لیے ..... آب میراساتهدے رہے ہیں نان؟ آپ کے جواب کا منتظر.....

آب كااينا

نوٹ: تقریب کی تاریخ اور مقام کا اعلان ایکے ماہ کے شارے میں کر دیا جائے گا۔



## Bullet of the state of the stat

## لائف بوائے ... ہرمہم میں ساتھ نبھائے

#### [اسماء أغوان

حقیقت ہے جڑی وہ کہانیاں ، جواپنے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کامیا بی کے رازینہاں رکھتی ہیں

047 2000 -000 A 2000.

سورے۔ ''کرسکتی ہوں۔''ممی ڈیڈی کو گویا چیلنج دیتیں۔ '' راز بتاؤ۔'' ڈیڈی اب بھی اپنی ہات پر قائم ہوتے۔

'' مائی چیلنج از مائی نیولائف بوائے شیمپو!'' ممی ڈیڈی کو چڑاتے ہوئے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتیں۔

'' ہم م م! اتنا مجروسہ ہے آپ کو اپنے لائف پرشیمیو ر''

'' بالکُلْ! بلکہ خود سے بھی زیادہ۔''ممی مسکراتے ایئے یقین سے کہتیں۔

'' چلو پھرہم اپنی تنفی پری کے 10th اسٹینڈرڈ تک جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ پھرآپ کے لائف بوائے شیمپوکو بھی آ زیالیس گے۔''

''شیور! آئی ایکسیٹ پورچیلنج، مسٹرڈیڈی!''ممی ڈیڈی کو چڑاتے ہوئے کہتیں۔ میں جیرت سے اُن دونوں کی تکرار پرانہیں فکر فکر دیکھیر ہی ہوتی۔ مجھے بچپن ہی ہے ایڈ و پڑ پہندرہا ہے۔ میرے ویڈی کوہ پیا تھے جبکہ می نے بھی ملکی سطح پر کئی کھیلوں میں سلوراور گولڈ میڈلز لے رکھے تھے۔ میرے لیے میں ہمیشہ خود کو میسب باتیں خواب ناک تھیں۔ بیں ہمیشہ خود کو ہواؤں میں اڑتا' بہاڑوں پر چڑ ہستا با جنگل بیاباتوں میں سفر کرتا محسوں کرتی تھی۔ ویڈی ہے جب بھی اپنی اس خوابش کا اظہار کیا تو انہوں نے ہمیشہ ہی اپنی اس خوابش کا اظہار کیا تو انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے ٹال دیا۔

''نتھی پری!تم ابھی چھوٹی ہوتہہیں معلوم ہے پہاڑوں اور جنگلوں میں موجود تتلیاں اور جگنو چھوٹی چھوٹی پریوں کے بال لے جاتے ہیں اپنی ملکہ کے پاس۔'' ڈیڈی مجھےڈراتے۔

" " مگر میری شخی پری کے بال کوئی بھی نہیں لے کر جاسکتا۔'' ممی مجھے گود میں بٹھا کر میرے بال سہلاتے ہوئے کہتیں۔

" کیول بھی! تم کیے یہ دعزیٰ کر علی ہو۔" ویڈی بھند ہوجاتے اور عینک کی اوٹ سے انہیں

WWWPATOOM!

میری وش پوری ہونے جارہی تھی۔ غیر متوقع طور پر ڈیڈی اور نمی نے مجھے اور رازی بھیا کو تایا ابا کے بال بھیج دیا۔ جہاں ہم دونوں بہن بھائی تین دن کے ہمالیہ فور بیٹ کی سیر والی مہم پر روانہ ہورے تھے۔ می نے میرا بیگ تیار کردیا تھا۔ اور خاص تا کیدی تھی کہ بالوں کو کھلا نہ چھوڑ وں اور جیسے خاص تا کیدی تھی کہ بالوں کو کھلا نہ چھوڑ وں اور جیسے ہی وقت ملے فوری طور پر نیولائف ہوائے شیمیو سے بال دھوکر انہیں فریش رکھوں می نے رازی بھائی کو بال دھوکر انہیں فریش رکھوں می نے رازی بھائی کو بھی الک دھوکر انہیں فریش رکھوں می نے رازی بھائی کو بال دھوکر انہیں فریش رکھوں میں الکے دوری ہوائے ہیں ہوگئے۔ جہاں ہمیں باتھوں ہاتھولیا گیا۔

¥ ..... 4

جوگرز کے تتم باندھ کر میں اٹھی اور دیے پاؤں کمرے سے نگل سب گہری نیندسور ہے تھے۔ برآ مدے میں تائی جان سیج لیے کھڑی تھیں مجھے د کیے کرحوصلدافز اانداز میں مسکرا کمیں اور پچھ پڑھتے ہوئے میرے ساتھ کھڑ اہو گیا تائی جان نے آیت الکری کا حصار باندھااور دونوں کی پیشانی چوی۔ الکری کا حصار باندھااور دونوں کی پیشانی چوی۔ الکری کا حصار باندھااور دونوں کی پیشانی چوی۔

''میری جان! بہت دیکھ بھال کر احتیاط سے جانا بہت ہی گھنا جنگل ہے، أدھرسانپوں کی بہتات ہے اور پہاڑ بڑے ڈھلوان ہیں۔'' کہتے ہوئے بڑی می ٹارچ اور تھرموں پکڑادیا۔

'' لوبھئی اس میں کافی ہے' تم لوگ تو پریوں کے دلیں جارہے ہو راستہ جتنا خطرناک ہے یادیں آئی ہی حسین۔''

> رازی نے ہنس کرمیراہاتھ تھام لیا۔ ''چلوچلیں''

پرمین میرا دل دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں میں عجیب سنسناہٹ میں ہور ہی تھی۔ ''تا کی جانی میں نہیں جاتی۔'' کلاسسکلاسسکا ""ممی! پاپا مجھے کوہ پیا کیوں نہیں بنانا چاہتے۔" میں اُس وقت 3rd اشینڈرڈ میں تھی جب بیسوال میرے منہ سے نکلاتھا۔

''تم ہے بہت پیار جوکرتے ہیں۔'' ''مطلب!'' میں اُن کی بات کا مطلب نہیں سمجی تھی۔سوچیرت ہے انہیں ویکھنے لگی۔

" إن كى كوه پهائى نے ان كے بالوں كو بہت تقصان پہنچايا ہے۔ تمہارے ڈيڈى كے بال بہت گھنے اور خوبصورت تنے مگر كوه پهائى كے شوق نے اُن سے اُن كے بال لے ليے۔ " ممى ميرے بالوں كو سہلاتی ہوئى اولى تيس۔

'' مگر ممی '' میں نے مزید کھے کہنا جا ہا مگر ممی جنسے ٹرانس کی کیفیت میں تھیں۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولیس۔ '' میری سخی پری کوہ پیا ہے گی، ریس میں بھی

"میری سمی پری کوہ پیا ہے گی،ریس میں بھی حصد کے گی،سیاحت بھی کرے گی، کیونکہ اس کے بالوں کی حفاظت کے لیے میرے پاس لائف بوائے شہبوجو ہے۔اس کے استعمال سے بال وقیس 30 فیصد زیادہ گھنے،مضبوط اور صحت مند۔"

''ممی ..... لائف بوائے میں ایسا کیا ہے جو یہ اتنے سارے کام اکیلا کر لیتا ہے۔''

'' میری سمی پری الانف بوائے شیمیو کا نیا اسٹرانگ اینڈ تھک شیمپوروغن بادام ( Almond ) ماسٹرانگ اینڈ تھک شیمپوروغن بادام ( Milk Protein) کی طاقت لیے بالوں پر اپنا کام کرتا ہے۔ اور بال موجاتے ہیں اس کے استعمال سے اور بھی گھنے اور بھی مضبوط اور بھی سکی ۔''

وقت کا کام گزرنا ہے آج جب میں 10th اسٹینڈرڈ کے پیپرز کے بعد گھرآئی تو سیاحت کے شوق نے جھے بھین کی وہی تھی پری بنادیا تھا۔

WWWPA STETY.COM

روشی اور تیز کردی۔ سامنے سے پھاٹرگوش بھاگ نکلے کچھ پرندے درختوں میں سے پھڑ پھڑاتے ہوئے نکل کراڑتے چلے گئے دفعتا رازی نے ٹھنک کر مجھے تھینچ لیا اور ہاتھ بڑھا کر اوپر کی طرف زبردست وارکیا۔ شہنیوں سے لٹکتے ہوئے وو لیے سانپ شرواپ سے انچھل کردورجا کرے اور درختوں میں غائب ہوگئے مارے خوف کے میری سانس دک گئی۔

'' چلوکو کی بات نہیں۔''رازی نے مجھے تحدیا کر حوصلہ ویا اب ہم تیزی سے دوڑتے طلے جارہے تھے۔ او کی نیجی گھاٹیاں' گھنے درخت اور مخوان حجاژیاں کئی جگہ سانپوں کی پیمنکار سنائی دی کیکن ہم بنا ز کے نہ جانے کتنا فاصلہ طے کرتے چلے گئے۔ پھر ج حائيال شروع مومي تو ايك دوسرے كا باتھ پکڑے کڑھتے ملے گئے۔ دور سے اذان کی آواز آ نے لگی پھرا ہے آگا کہ درخت اور جماڑیاں حجب تحتين اور نسبتا تحلي جكه آحكي بم سانس لين كوزك گئے۔رازی نے ٹاریخ اطراف میں تھمانی ہم ایک چھوٹے سے مراقع پر کھڑے تھے جو اولج یباڑوں اور گنجان درختوں سے کھرا ہوا تھا کھے دہر بعدسانس اورحواس بحال موع تومحسوس مواكه فضا میں برندوں کی جبکار گوئے رہی ہے، سرد ہوا کے جھو تکے پینے میں شرابور وجو دکوحیات بخش رے تھے ایک ست آسان برصبح صادق کی دودهیاسفیدی انجر رى تقى \_ كچھ عجيب سحرانگيز ماحول تھا۔

'' چلونماز پڑھ لیں۔'' رازی نے آ رام سے کہا اور دو دھیا آ سان کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گیا اور نیت باند ھنے لگا۔ میں نے وضو کیا ہوا تھا۔ جلدی سے دو پٹہ لپیٹا اور پیچھے کھڑی ہوگی' یا کیز ہلطیف ہوا کے جھونکوں سے روح سرشار ہور ہی تھی۔ اور دوران نماز اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس اس قدر بھر پور '' اوہو۔۔۔۔ اب ایسے بھی ڈرنے گی کوئی بات نہیں چلوجلدی کرو۔' وہ پلٹ کر چلی گئیں۔ گیٹ سے نگلے تو تایا جان کھڑے تھے۔ انہوں نے رازی کوایک خوب مضبوط واکنگ اسٹک پکڑا دی۔ '' پہتول تو رکھ لیا ہے تا؟'' انہوں نے رازی کے شانے پر ہاتھ درکھ کر پوچھا۔ ''جی ۔۔۔۔'' رازی نے جینز کی پاکٹ تھیتھیائی۔ '' جی ۔۔۔۔'' رازی نے جینز کی پاکٹ تھیتھیائی۔

''جی ''…'' رازی نے جینز کی پاکٹ تھیتھیائی۔ '' فکرنہ کریں ہاری پری تو و بسے بھی بہادر ہے اور شیر دل رازی بھی ساتھ ہے۔'' رازی بھائی اکڑ کر بولے۔

تایا جان نے جمک کرمیرے فق چرے کو دیکھا اور بنس دیے۔

A ... A

'' بہادرلوگ ہی سراُٹھا کر بی سکتے ہیں ، اچھا میں توسید جار ہاہوں اذان ہونے والی ہے۔'' '' میں نے بھی وضو کرلیا ہے تا کہ اس پُرخطرمہم میں اگر کوئی بات ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس باوضو بہنچوں۔'' رازی کی آ واز میں شوخی کا عضر نمایاں تھا۔لیکن میرے دو تکٹے کھڑے ہوگئے۔

" تایا جان اُدھر جنگل میں بڑے خوفناک سانپ ہوتے ہیں۔"میں نے بمشکل کہا۔

''رازی ساتھ ہے، فکرنہ کرواللہ جافظ۔''اوروہ مجد کی سڑک پرچل دیے۔

المرکیا! شردل رازی ساتھ ہوتو فکریسی؟ اور کیا! شیر دل رازی ساتھ ہوتو فکریسی؟ کہتے ہوئے رازی نے جھے کھینچااور ہم سڑک چھوڑ کر کیے۔ اُس نے با کمیں ہاتھ میں میری کلائی اور روش ٹارچ تھامی ہوئی تھی اور دائے ہاتھ میں واکنگ اسٹک جس سے رائے کے جھاڑ جھنکار ہٹاتے ہوئے تیزی سے ایسے لیے ڈگ بھرد ہا تھا کہ مجھے بھا گنا پڑر ہاتھا، چند منتوں میں ہم کھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ رازی نے ٹارچ کی جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ رازی نے ٹارچ کی

WWW.PAISOLIETY.COM

قريب آتے كئے مارے اردكروآ كے يجھے داكيں بائيں ہم اُن ميں گھر گئے۔

" أف ميرے خدا ....." مارے جرت كے ميرى سائس رك تى۔

'' پیتو متلیاں ہیں سینکڑوں ہزاروں۔'' بمشکل میرے کبوں سے نکلاوہ ہمارے آس پاس اڑتی ہوئی یوری فضامیں چھا کئیں۔ سورج کی کرنوں میں ان کے چنکدار پر رنگین ستاروں کی طرح چمچما رہے تھے۔ جیرانی اور خوشی نے مجھے بے خود کر دیا میں ہس رى تى كىلكىلارى تى

" رازی رازی کتناحسین ہے بیسب کھا تنا پيارا'ا تناانو كھا بالكل خوابوں جيسا۔'

'' ہاں خوابوں جیسا' کیکن ہے تو حقیقت اس طرح خواب حقيقتوں ميں وُ صلتے ہيں۔'

وہ میرے ہنتے چرے کو دیکھ کر طمانیت ہے مسكراتے رہے تلياں ارتی رہيں بلفرتی رہيں بالآخر بهاري نظرون كي صدود عنكل لنيس

'' بیدوراصل ایسی غارنما گھاتی ہے جس ہے نیم تاریک گہرائیوں میں چھولوں کی کود میں ہزاروں لاروے پیدا ہوتے ہیں اور نشوونما یا کر تعلیوں کا روپ دھار کیتے ہیں یہاں میتھی خوشبو والے پھولوں ک افزائش ہوتی ہے۔ چنانچہ بیجگہ تنلیوں کامسکن بی رہتی ہے رات بھریہ چٹانوں سے چٹی رہتی ہیں اگر سورج نکلتے وقت وحا کے جیسی آ واز پیدا کی جائے تو اس کی گونج سے تھیرا کرنزپ کراڑتی ہوئی تکلتی ہیں اور بدانو کھا نظارہ و مکھنے کو ملتا ہے یہاں آس یاس بمثرت سانب یائے جاتے ہیں اس لیے سام لوگوں کی گزر گاہ مبین اس کھائی کو تایا جان نے وریافت کیا۔ اور تلیوں کی بہار و مکھنے کا طریقہ بھی اُن بی کی ایجاد ہے میں جب بھی ادھرآ تا ہوں یہ نظاره ويم بغيرتبين جاتا\_ كيول كيما لكا؟" رازي

محسوس ہور ہاتھا جے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے سلام پھیر کر میں نے سر جھکالیا وست قطرت نے جے میرے دل پر ہاتھ رکھ دیا اور میں دنیا و مافہیا ہے بے خرہوگئے۔ میں نے آ تکھیں موندلیں۔ ° میری! آئیسیس کھولؤ دیکھوٹو چڑیاں اور رنگین پرندے سطرح اڑرے ہیں ذراد کھنا سورج کس شان سے طلوع مور ہاہے۔ تم ساری دنیا کو بھول جاؤ اس مید یاور کھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جس کے ساتھاللہ ہوا ہے کی پروائیس کرنا جا ہے۔'' اب میں نے دیکھا ہم پہاڑوں سے گھرے ہوتے کویں نما گہری گھائی کے اندر ایک چوڑی چٹان پر بیٹھے تھے جس کے نیچے اتھاہ اندھیرا اور

أف كتني خوفناك جكه ہے۔" مجھے جمر جمری

'' خوفناک؟ به چٹان بہت محفوظ ہے۔ بھتی ذرا سرأ تفاكر قدرت كے حسن كوتو و يھو\_"

" اوہ میرے خدا ....." میں مبہوت ہوگئ پہاڑوں کے کنارے ہے تورائی کرنیں اُجالا بھیرتی أترربي تقيس- هارے اطراف سبزه پوش بہاڑوں كا ملے تھیراؤجس کے وسط میں اُن گنت چھوٹی چھوٹی آ بثاری گردی تھیں ہرطرف ہی گھاس میں ہے بیارے اچھوتے کھول سرابھارے جھوم رے تھے۔ کہیں کہیں کاسی اور نیلی مارننگ گلوری کی بیلیس لہرا ربی تھیں۔ پھولوں کی مست خوشبواور پر ندوں کے تغمات نے عجب سال باندھ دیا تھا۔ میں محور ہوگئی۔ " اب ویکھو۔" رازی نے چیکے سے کہا اور حمرائوں میں نیے کی جانب بستول سے ایک فائر کیا۔ "روسير سير اطراف كے يمارون ے مراکر دھاکوں کی طرح اس کی کوئے سائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ا جا تک جیسے جگنوؤں کے مرغولے

گم ٔ رازی کا ایک ایک لفظ قطره شینم کی طرح میرے ول پرگرر ہاتھا۔

☆.....☆

تین دن کی اس خطرناک ایڈو نچرے بھر پورمہم جوئی کے بعد ہم دونوں بہن بھائی گھر آپنچے تھے۔ ''میری نظی پری!'' ڈیڈی نے مجھے اور بھیا کو گلے سے لگالیا۔

سے سے سے سے سے اور اور اس کی غیر موجودگی میں گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ آج تم نے ٹابت کردیا ہے کہ تم لوگوں میں ایک سیلانی روح پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ "ممی ہماری نظر اتارتے ہوئے بولیں ہر

" می ایددیکھیے آپ کے لاگف بوائے کا کمال۔" میں نے اپنا ہیٹ اتارا اور اس کے ساتھ ہی میری لاکف میرے بال جیکتے ہوئے لہرانے لگے۔ " اِنس مانی چیلنج ، مسٹر ڈیڈی۔" می نے مجھے

ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ '' دیکھیے .....میرا مجروسۂ میراچیلئے، میرااعتمادٔ

میرالائف بوائے شیمپوکا کمال، ہرسفر میں، بالوں کا محافظ ہرمہم میں اپنے ملک پروٹین اور Almond

Oil والے اجزاء نے ساتھ بالوں کی خوبصور تی اور نشو ونما میں اضافہ کرتا ہے۔''

'' سے ہے لائف بوائے شیپو ہم سب کے بالوں کا محافظ ہے۔'' رازی بھیانے ہیٹ اتارا تو ان کے بال بھی شائن کررہے تھے۔

'' کاش میں نے بھی لائف ہوائے شیمیو استعال کیا ہوتا.....' ڈیڈی نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو ممی نے اُن کی ہات کاٹ دی۔ '' تو پریاں بھی آپ کے بال نہ لے کر

ما تو ریال جی آپ کے بال نہ کے ر جاتیں۔''می کے اس جملے پرسب ہننے لگے تھے۔ شنک شنک شکہ شک ''اچھاای لیے تم اپنا گھر چھوڑ کرتایا جان کے گھریار بارجانے کی ضد کرتے ہو۔'' میں نے چبک کرکہا۔

کرکہا۔ '' بالکل!لفل سٹر! یہی دجہہے۔ڈیڈی کی کوہ پیائی میرےخون میں شامل ہے۔''

یں برے روایاں و المامت رکھے۔ " میں فاصلامت رکھے۔ " میں فاصلامت رکھے۔ " میں فاصلامت رکھے۔ " میں فاصلامت رکھے۔ "

ے ہااور بیپ و مسبوں سے سر پر بھائیا۔ '' بیرنگ برنگے پھول' بیسبزہ زار بیآ بشاری اور تنلیوں کی بہار' کیسا انو کھا منظرتھا رازی! بیہ جگہ واقعی پر یوں کا دلیں ہے، ہائے دنیا کتنی خوبصورت ہے۔''

ریوں ہ ویں ہے ، بہتے رہیا ہے وہ روت میں نے کھوئی کھوئی نظروں سے ماحول کود یکھا۔

''رپی! پہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا ہے حد حسین بنائی ہے ہر ہر تدم پر فطرت کے جلوے مجھرے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی تعمیں اور خوشیاں ہرگام پر نیم پوشیدہ ہیں۔ بات صرف بجھنے اور قدر کرنے کی ہے یہی وجہ ہے کہ ہزار آز ماکشوں کے باوجودانسان دنیا چھوٹر نائیس جا ہتا۔''

میں اس کی شکل دیکھنے گئی۔ اُن کے لیجے کی نرماہٹ اور آ تھوں کی شفقت میرے دل کی مہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔

'' پری! کسی کی زندگی تھن پھولوں کی سے نہیں ہوتی۔ ہرایک کواپے نصیب سے پھول بھی ملتے ہیں اور کا نئے بھی ۔ بس ہمیں حوصار نہیں ہارنا چاہے' کا نئے ہٹا کر راہ حیات کو گلزار بنانے کی سمی میں گئے رہنا چاہیے' یہ بھی تو دیکھوفطرت کے حسن سے ہمیں کس قدر راحت ملتی ہے۔ محنت کر کے تھک جا 'میں ۔ جدو جہد میں ناکام ہوجا کمیں یا آ زمانشوں سے تھبرا جا کمی' تو فطرت کے حسن میں مامتا جیسی راحت ملتی ہے۔''

ميرى آعميس رازى يرتفيس اور ذبهن سوچ ميس

WWWPANDETY.COM



دام ول

تط 23

معاشرے کے بطن سے نکلی وہ حقیقیں، جودھر کنیں بے تر تیب کرویں کی رفعت سراج کے جاد وکر تلم سے

-000 200 000 -000 200 000 -000

چن نے بہت پُرسکون ہو کر ڈ اکٹر علی کی کال ریسیو کی اور سیل فون کان سے نگالیا۔ وگرنه بیل کی رنگ ٹون بنتے ہی اُس کا ذہن یا نوآ یا کی طرف گیا تھا۔ "جي وْ اكْتُرْصاحب السلام عليكم!" أس في عام سے انداز بين سلام كيا۔ عطيه بيكم چن كى طرف يوں

# Download selfrom Raksogew

و کیرری تھیں جیسے ڈاکٹر علی نے کوئی خوشخری سانے کے لیے ٹون کیا ہو۔ ایک خوشخری جس کا وہ مدتوں سے انظار کررہی تھیں ، انداز ایسا ہی تھا۔

" وعليكم السلام!" ووسرى طرف و اكثر على في يزع الكفتة انداز ميس جواب ديا تقار

"آپ سائے سب خمریت ہے آپ کی Mother In Law کی طبیعت اب کیسی ہے؟" وہ بہت شائستہ انداز میں خمر خمریت یو چھر ہے تھے۔

"Mother In Law" .....؟" أُے فوراً بى كوئى جواب نا سوجھا پية نہيں كيوں بيلفظ نامانوس اور

اجنبي سالگا تھا۔ يوں لگا جيسے كوئي زخم آئج دينے لگا ہو۔

'''جی اللّٰد کاشکر ہے ڈاکٹر صاحب …… تبلے ہے کا فی بہتر ہیں تو پھراب آپ کہاں ہیں اپنے گھر میں یا اپن Mother کے گھر میں؟'' وہ یو چھر ہے تھے۔

بی در اینا گھر چنن پر پھرکوئی جیسے پہاڑ آن گراجس کے بوجھ تلے دب کراس کی آ واز بھی نہ نکل پائی۔ چند اپنا گھر چنن پر پھرکوئی جیسے پہاڑ آن گراجس کے بوجھ تلے دب کراس کی آ واز بھی نہ نکل پائی۔ چند اپنی آ واز کوہشاش بٹاش بنانے کی ممکنہ سمی کی۔ اپنی آ واز کوہشاش بٹاش بنانے کی ممکنہ سمی کی۔

"جی میں ای کے پاس ہوں .....میرامطلب ہے اینMother کے پاس ....."

'Oh Thanks God کے مل کہ باتھ کہ آپ کی جاہ رہا تھا کہ آپ کی طرح آپی Mother کے گھر آ تیں Oh Thanks God کے گھر آتی تو ش آپ سے Request کروں کہ بلیز تھوڑی ہی دیر کے لیے ہی بچوں کو غینا ہے ملانے کے لیے اس میں سے میں سے ملائے کے لیے اس میں سے اس میں میں اس میں ہوگا ہوں تو بس سری طرح مجل جاتی ہے کہ مہوش اور ماہ بارہ کوخود جاکر لے کر ہے کہ مہوش اور ماہ بارہ کوخود جاکر لے کر آئیں سسمیں نے فون کیا تھا آپ کی والدہ ہے بات ہوئی تھی۔ اب مجھے بتا تیں کہ کب تشریف لار ہی ہیں ''

۔ واکٹرعلی درحقیقت ٹینا کی طرف ہے بہت زیادہ Strcss میں تھےاورا پی عادت کے خلاف انہوں ویک میں انسان میں میں میں تنام میں تنام میں تنام کی تھیں

نے ایک بی سائس میں پہلی باراتی ساری باتیں کیس میں۔

'' جی ..... میں ابھی تو گنجے بھی نہیں کہ سکوں گی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی پینجی ہوں۔ ہاں .... جیسے ہی پروگرام ہوا میں فون کر کے آپ کوضرور بتا دوں گی۔''چمن نے اُلجھے اُلجھے انداز میں جواب دیا تھا۔

'' Kindly آپ جلدی سوچ کیں اور میرے گھر جانے سے پہلے سوچ کیں ورنہ یوں سمجھ کیں کہ گھر پہنچ کربس میری شامت ہی آ جائے گی۔ آپ میری بات مجھ رہی ہیں نا ..... دیکھیں ایک دو بچے ہیں جن کے ساتھ ٹینا کی فرینڈ شپ ہوگئی ہے مگر پچھاس طرح سے معاملہ ہے کہ وہ میرے فون کرنے سے فورانہیں آ کتے بچے تو آ نا چاہتے ہیں بس .....شاید اُن کے والدین نہیں چاہتے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں گی۔''ڈاکٹر علی کا انداز ایسا تھا جسے وہ اپنی بہن کی خوشی کی بھیک ما ٹیک رہے ہوں۔

چمن عجیب گومگو کی کیفیت میں مبتلا ہوگئی تھی۔ کبھی سوچ رہی تھی کہا گرافشاں کا فون آ گیا اور اس نے اسپتال بلالیا..... پھر کیا کہے گی .....کہ میں نہیں آ سکتی بچیوں کو اُن کی Mam سے ملانے کے لیے کہیں اور ترکیب میں ''

آ في بول بول .....

WWW.PAICOMETY.COM

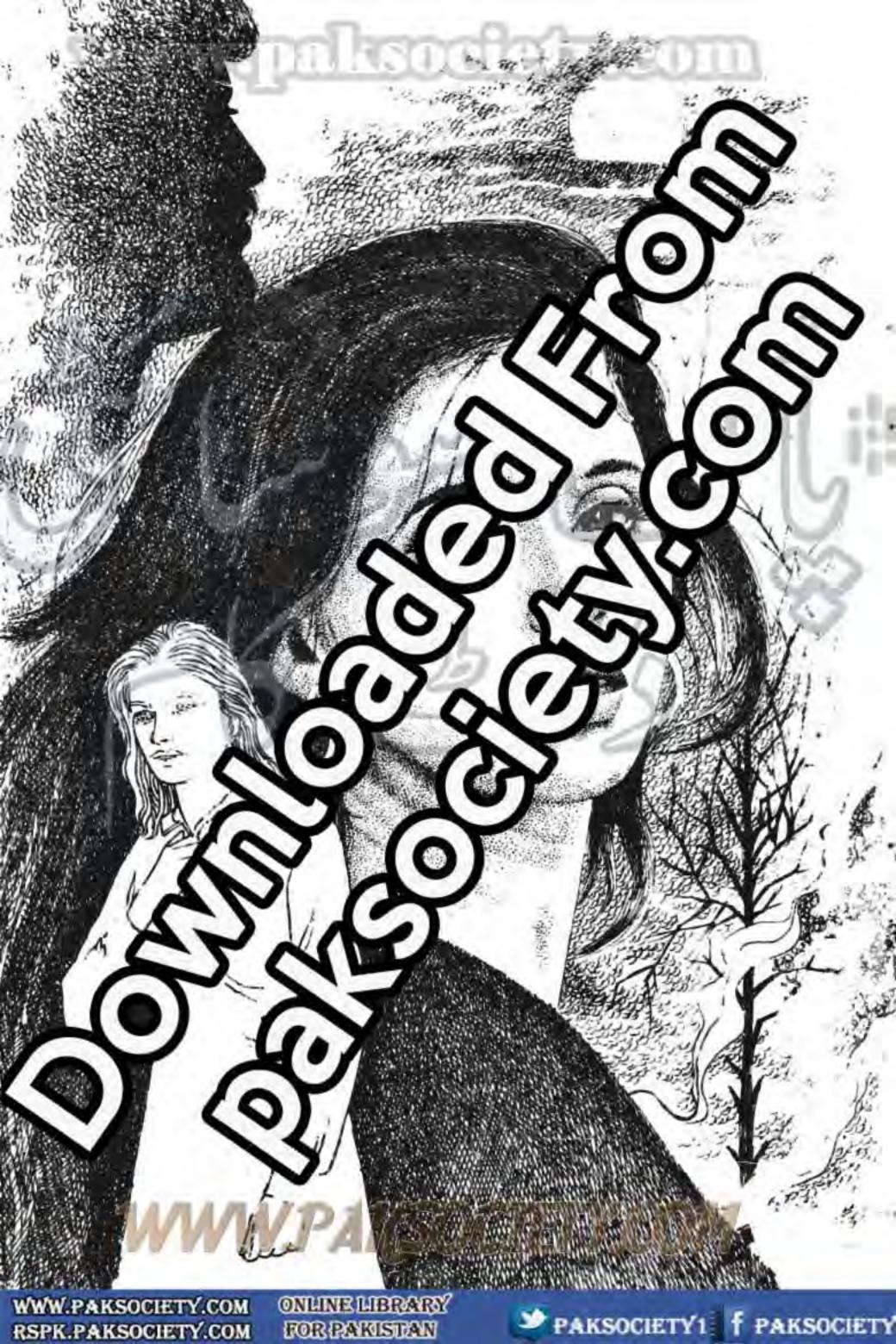

'' جی …… پھر کیا کہتی ہیں ……'' چہن کی طویل خاموثی نے ڈاکٹرعلی کوامیدو بیہم کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ا۔

'' ڈاکٹر صاحب میں وعد ونہیں کرتی لیکن آپ میری بات کا یقین کریں اپی طرف ہے میں پوری کوشش کروں گی۔امی بتار ہی تھیں کہ مہوش اور ماہ پارہ بھی ٹینا کے پاس جانے کی بہت ضد کررہی ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملتا ہے میں بچیوں کو لے کرضرور آؤں گی۔''

''Thank You'' بہت بہت شکر ہیں۔ مجھے پوری امید ہے آپ اپ وعدے کا پاس کریں گی۔'' ڈاکٹر علی کا انداز اور دنوں ہے بہت مختلف لگ رہاتھا بہن کی ضدا در محبت نے انہیں جیسے معمولات کی زنجیر ہے آزاد کیا ہوا تھا۔

'Surc و اکثر صاحب انشاء اللہ تعالیٰ میں بہت جلد ہی آ پ سے فون پر بات کرتی ہوں۔'' پہ کہہ کرچن نے اپنی طرف ہے رابط منقطع کر دیا تھا۔

'' بیٹا کیوں ڈاکٹر بے چارے سے خوشامہ یں کرارہی ہوشام کو بچیوں کو لے کر چلی جانا۔۔۔۔ بہن کی محبت میں اصرار کررہا ہے اللہ اُس کو جڑائے خیر دے ۔کس طرح اپنی معدّور بہن کا باپ بھی بنا ہوا اور ماں بھی۔۔۔۔'' عطیہ بیگم بڑی دلیوزی ہے کہ رہی تھیں ۔

''ای! وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو پیتہ ہے ای جان اِس وقت Hospitalized ہیں۔ کسی وقت بھی افشاں نے گاڑی بھیجے دی تو جانا پڑنے گائے''

''بی بیٹا جتنا ہم کر سے تھے کر چکے اللہ آپا او کو صحت تندر کی دے وہ ساتھ خیریت کے اسپتال ہے اسکال سے کہ دینا کہ اب تم وہاں نہیں آ وگی۔'' عطیہ بیٹم نے جیسے فیصلہ ساویا۔ ''امی اتنا آسان نہیں ہے۔ اب دیکھیں ناای جان کی حالت کافی سنجل گئی ہے۔ میری کوشش ہے کہ میری طرف ہے انہیں کوئی تکلیف نہ پنجے ۔۔۔۔ ای انہوں نے روروکر جھے ہوائی ہا گی ہے اب جھے خیال تو رکھنا ہی پڑے گا۔ اور میری بات کا یقین رکھیں میں پرانے رشتے کی وجہ ہے اُن کا خیال نہیں کردہی ہوں۔ 'میں مرائی جہد کے نوف سے اُن کا احساس کردہی ہوں۔' یہ کہد کراٹی جگہ ہے اُن کا احساس کردہی ہوں۔' یہ کہد کراٹی جگہ ہے اُن کا احساس کردہی ہوں۔' یہ کہد کراٹی جگہ ہے اُن کا احساس کردہی ہوں۔' یہ کہد کراٹی جگہ ہے اُن کا احساس کردہی ہوں۔' یہ کہد کراٹی جگہ ہے اُن کا خیال پر گیا تھا۔ کراٹی جگہ ہے اُن کا کہ برائی پر گئی کے ہونٹوں پر قبل پر گیا تھا۔ '' اس نے گم صم تقرات میں گھری ماں کوایک نظر دیکھا تو تو ث کر بیار آگیا۔۔

" آخراُس کی ماں اُس کی تکلیفوں کے احساس سے ہی تو اتنی بے قرار و بے چین ہے ۔۔۔۔۔اس کے شکھ کے لیے سوچتی رہتی ہے۔

'' بیٹا .....بس میں نے تو زندگ سے اب تک بھی سیکھا ہے کہ آ زمائے ہوئے کو آ زمانا سب سے بوی نادانی ہے .....مومن ایک سوراخ سے دومر تیز بیس ڈساجا تا .....''

WWWPAT STEFF SCOM

عطیہ بیکم نے اپنی بات میں بحر پوراور کما حقہ وزن ڈالنے کے لیے دلیل سے کام لیا۔ یوں جیسے وہ اس کے پیروں سے لیٹ کرآ گے برصنے سے روک رہی ہوں۔ ''ای آپ جیے کہیں گی .... میں ویسے کروں گی .....' چن دوبارہ اُن کے پاس بیٹھ گئی اور اُن کے گلے میں بیارے باز وحمائل کردیا۔ " آپ یقین رکھیں ..... مجھے کسی بھی قتم کی خوش فہی نہیں ہے۔ شر میری یا دواشت میں تو ہے. میرے دل میں نہیں ہے۔'' یو لتے ہوئے چمن کی آ واز کھرانے لگی۔ عطیہ بیکم نے تڑے کرچمن کا سرایے سینے سے لگالیا۔ ''بس بیٹا ..... بیسوچ کر بھول جاؤ کہ بیہ ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی آ زمائش تھی۔''انہوں نے چمن کی پیٹائی جوم لی اوراینے ہونؤں میں اس کے آنسوجذب کرنے لکیں۔ مچن کومحسوس ہوا.....زندگی پانے کے بعد بس سب سے زیادہ ضروری ماں ہی ہے۔''ماں کالمس اسے کی قلعے کی جہارو بواری محسوس ہور ہاتھا۔ تمراحتیاطاالارم لگا کرسو گیاتھا۔ ماں اسپتال میں تھیں نے فکری سے کمبی تان کرتونہیں سوسکتا تھا۔ الارم بجتے ہی وہ یوں ہڑ بڑا کر بیٹھا جیسے صورِ اسرائیل من کی ہو۔ایک جست میں بیڈے اُٹر کر نیجے آيا تھا۔اورا پنا.....سل فون أٹھا کرٹائم ويکھا۔ کيونکہ اِےخود بھی يا دہبیں تھا کہ کتنے بجے کا الارم لگا يا تھا۔ ٹائم دیکھ کر بی اُے اندازہ ہوا کہ سلسل جار کھنے سے گہری نیندسویا ہوا تھا۔ نیند کا بردہ ذہن سے بنتے ہی سب سے پہلا خیال أے ندا كا آیا۔ نیند پوری ہوگئ تھی اعصاب پُرسکون ہو گئے تنے اب اُے ملال ستانے لگے کہ وہ کس طرح منہ پھیر کرچل دیا تھا اور کھر آ کرفون بھی آ ف کر دیا تھا۔ وہ بہت بے چین ہوگی۔ ساتھ میں اُسے رہ بھی خیال آیا کہ وہ دور دراز کا نیا تو یلامہمان اُس کے بارے میں جانے کیا سوچ رہا ہوگا یہ سوچتے ہی اُس نے فون کو آن کیا اور ندا کا تمبرڈ ائل کیا۔ سیل کان ہے لگالیااور کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ریک پاس ہور بی می لیکن ریسیو جیس ہوئی ..... یہاں تک کدر بکارؤ مگ شروع ہوگئ کے آ ب کے مطلوبہ تمبرے جواب موصول مہیں ہور ہابرائے مہریائی تھوڑی دیر بعد کوشش سیجیے۔ ''شایدواش روم میں شاوروغیرہ لے رہی ہوتھوڑی دیر میں ٹرائی کرتا ہوں۔'' أس نے بیسوچ کریل فون سائیڈ تیبل پرر کھ دیا اور کچن کی طرف چل پڑا۔ گھرلاک ہونے کی وجہ سے گھر میں کوئی نو کرنہیں تھا۔فل ٹائم نو کرتو کئی مہینے پہلے گاؤں جاچکا اور آنے کا نام نہیں لیتا تھا اور وہ ملاز مہ جو منح آ کرمغرب کے بعد جاتی تھی۔ وہ آج کل گھر بند ہونے کی وجہ سے مبیں آ رہی تھی۔ اس لیے اُسے اپنے لیے ایک کپ جائے خود ہی بنا ناتھی۔ کچن میں داخل ہوکر اُس نے کچن کا طائر انہ جائزہ لیا .... سامنے می أے Electric Kettle نظر آئل۔ Kattle میں یانی ڈال کر اُس نے

Plug لگایا پھر Tea Bag اور Sugar کی تلاش شروع کی دو تین کمپینیٹ کھولے ایک کمپینیٹ میں اُسے بهرحال این مطلوبها شیاء دستایب ہولئیں۔ جائے بنانے کے دوران اُس کا ذہن اب چمن کی بجائے ارسلان کی طرف لگا ہوا تھا۔ وہ کھر بیل کرنے آیا ہے اِس کا مطلب یہ ہے کہ تھر بہت جلد ہی بیل ہوجائے گا اور اُسے ندا کے لیے فی الفورایک گھر کا انظام بھی کرنا ہے۔ وہ بوائل یانی کب میں ڈالتے ہوئے آنے والے دنوں کی بلانگ کرر ہاتھا۔ A .... A مرا Lounge مين ايك فيشن ميكزين ليے ليشي مو في تھي۔ ارسلان مرے سے نکل کر بڑا جران جران سا باہر آیا۔ ایک نظر ندا پر ڈالی اور دوسری Cell Phone برارے تبہارے فون پر کال آر ہی تھی تم نے انٹیڈ نہیں گی۔' ''آپ کوکیا پید میں نے انبیند کی ہے یا نہیں گی ہے۔ جا کیں آپ جا کر آ رام کریں۔' ندانے پھکو ین سے نکواتو زجواب دیا۔ '' بھی میں تو اس کیے آ کیا تھا کہ میں نے فون کی رنگ ضرور ٹی کیکن تمہاری آ واز نہیں تی ..... ہوسکتا ے تبہارے Husband كافون ہو .....و مكھ توليتيں -' ''آپ کو بہت فکر ہے میر ےIlusband کی میں کہدرہی ہوں نا کدجا کر ریست کیجیے آپ۔'' ارسلان اُس کے کہنے ہے ریسٹ کرنے تو نہیں گیا بلکہ اُس نے ندا Cell Phoneb اُنھا کر آ نے والى Call كاية جلانا ضروري خيال كيا-یہ ویلیمو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا تہارے Dear Hushand کی Call آرہی تھی۔ ویکھے تو ''افوہ .....کیا ہے آپ کو ہاتھ دھوکر پیچھے پڑجاتے ہیں پت ہے جھے کو اُن بی کی کال ہوگی اور کون فون ''.... Amazing - في المربعي تم نے كال ريسيونبيں كى -Amazing .....'' ارسلان نے چرت سے کدھ أچائے۔ '' اگر میں اُن کی کال ریسیو کر لیتی ..... وہ میری خیر خیریت پوچھتے اور بہت سکون میں آ جاتے اب میں نے اُن کی کال ریسیونہیں کی نا ..... کرتے پڑتے آئیں گے اُس کی بات س کر ارسلان نے ب وصطفي ين عقبقهدلكا ياتها\_ "أف خدایا ..... جب بندے کی نئ نئ شاوی ہوتی ہے ہوی کی ایک آ داز پر کیما کرتا پڑتا آتا ہے اور جب شادی برانی موجاتی ہے تو اُس کے کانوں برؤھکن لگ جاتے ہیں۔ پھرا سے سب کی آوازی آئی ہیں سوائے ہوی کی آواز کے ..... "آپ اینExperience اینے پاس رغیس - سارے Ilusband آپ جیے نہیں ہوتے اور پرآپ نے کون سااپی شادی پرانی ہونے دی ہے جوآپ کوا تا lixperience ہوگا ۔۔۔ بے جاری کو

آتے ہی چار کیا۔" یے چاری! کون بے چاری .....تم کس کو بے چاری کبر بی بوآ پ ک Ex Wife کواورکون بے جاری ہوگی بلکہ وہ تو Double بے جاری ہے ..... ایک توبی کہ اُس نے آپ سے شادی کی سینٹر شادی گر کے اُس کو چھوڑ بھی دیا .....' "ارے دہ بے چاری مبیں ہے .... بس یہ پہننے والے کیڑے بیج ہیں میرے تن پر ..... مجھیں ..... "كيامطلب,....?" ندا کے خاک یے جیس پڑا۔ "ارے بھی امریکا میں جب کو کی شخص اپنی بیوی کو Divorce کرتا ہے تا تو وہ اتنا کچھ لے کر جاتی ے کہاں بے جارہ شوہر جو کیڑے پہنے ہوتا ہے وہ بی اُس کے پاس بچتے ہیں۔ "ا تے بخت Laws ہیں وہاں کے كرتى راتى موں كى-" " كي كرني روى مول ك؟" اب ارسلان كى مجه ين بين آياتها-" بھی جس سے شاوی کرو بہت سارے Dollar Harn کرو پھر کسی دوسرے سے کرلو پھر کسی 19/22/ ''اب اتنا بھی آ سان مبیں ہوتا۔' ارسلان نے چیمی توک دیا۔ "اگرکوئی فورت اس طرح سے ہرچار جار مینے بعد Marriage Papers سائن کرتی رہے گی نا تو كرميل ريكارة بن جائے گا۔ اتن يا كل مبيس موتي وبال كى عورتيں ..... بال يهال يے كوئي جا كروبال سے والى حركتين كرنے كي كوشش كرے تو بھرائے آئے وال كا بھاؤ پنة جل جائے گا۔ كم سے كم 18 سال تو Lockup صرے کی۔ '' بيديکھيں کہتے ہيں امريکا اور يورپ ميں بہت .....انساف ہے۔ قانون کی عزت کی جاتی ہے يعنی ا پی عورتوں کو ..... لا کھوں و الر دلواتے ہیں۔ اگر یہی حرکت کوئی باہر کی عورت کرے تو 18 سال کے لیے Lockup على عائے كى -'' خیرچپوژی جھے کیالینا کوئی 18 سال کے لیے جائے یا20 سال کے لیے جائے ..... آپ تو یوں ہی فضول یا تیں کر کے دباغ خراب کردیتے ہیں۔ میں اتنے آ رام ے Artical یز ھربی می کے کے ..... ندانے منہ بنا کرفیشن میکزین اسے چرے کے آ مے کرلیا۔ ارسلان نے چند ٹانیوں اُس کی طرف دیکھا۔ پھر دوبارہ اُس کمرے کی طرف چل بڑا جواُس کے آنے ہے پہلے نداا ورثمر کا بیڈر وم تھا۔اور اِس وقت گیٹ روم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ أس كے وہاں سے منتے بى ندائے ميكزين بندكر كے تيبل يرد كاورا پنا Cell Phone أشاليا-

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



" بہت اچھا کیا میں نے ....." أس نے خودكوشاباش دى ایک تو موؤ آ ف كر كے چلے گئے اور پھر جانے کے بعدایک کال بھی نہیں گی۔ ''اب میں بھی اُن کی call نہیں ریسیو کروں گی۔اب جو بات بھی ہوگی آ سے سامنے ہوگی۔''نداا پی وانست ميس كونى بهت عظيم فيصله كرر بي تقى \_ چن نے بچیوں کے اسکول سے آئے تک ساری تیاری کمل کر لی تھی۔ اُن کے Dress بھی Sclect كر ليے تصاور Shosc بھى .....أن كى پيندكا كھانا بھى بناليا تھا۔ عطیہ بیگم بھی آج کئی دنوں کے بعد آ رام کرر ہی تھیں۔ چمن کے گھر میں ہونے کی وجہ ہے اب انہیں بچیاں کم میں داخل ہوتے ہی خالہ کود کھے کرخوشی سے ناچے لکیں تھیں۔ دورے ہی بھاگتی ہوئی آئیں اور چمن سے لیٹ تعلی ۔ "فالهآب آكسي؟" چھوٹی ماہ یارہ نے بہت زورے اپنے بازوؤں میں جھنچنے کی کوشش کی بیالگ بات کہ اُس کے باز دؤں کا گھرا نتک پڑ گیا تھا۔ وہ بھی بچیوں کو دیکھ کرخوش ہوئی تھی جیسے جانے کتنے برسوں اس کے بعدانہیں یس اب آپ لوگ جلدی جلدی Uniform Change کریں Fresh ہوجا کیں۔ میں نے آ ب کی پیند کے Noodles بھی بنائے ہیں تعلقس بھی بنائے ہیں۔ فرائز بھی بنائے ہیں آ ب بنج کریں پھرریٹ کریں۔اگر موقع ملاتو شام کو کہیں تھو سے پھرنے بھی جا کیں گے۔' چہن نے جان بوجھ کر ٹیٹا کا نام ہیں لیا کیونکہ ابھی اُے خود بھی یقین نہیں تھا کہ وہ شام کو بچیوں کو لے جایائے گی یانہیں ..... بہرحال ابھی تک افشال کی طرف ہے کوئی کال نہیں آئی تھی۔مطلب بیرتھا کہ سب '' خالہ ہم کہیں بھی سر کرنے نہیں جائیں گے ہم نینا کے گھر جائیں گے ۔۔۔۔ آپ کو پیتے ہے ڈاکٹر صاحب نے نانو کوفون کیا تھا وہ کہدرہے تھے نینا ہمیں بہت مس کررہی ہے۔خالہ ہم نینا کے تھرجا میں مہوش نے چمن کا ہاتھ پکڑ کر کوئی بکا وعدہ لینے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ " الله الله الله المين الر Possible مواتو ضرور جائيس ك\_" آپكو پية إلى الكي أنكل كى Ilospital ..... Mother میں ایڈمٹ ہیں۔ ہوسکتا ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے وہاں جانا پڑے انشااللہ وہ بہت جلدا ہے گھر چلی جائیں گی۔اور میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ پھرتو ہم روزانہ فینا کے یاس جایا کریں کے "Promise ما ویار و کو ما یوی تو ضرور ہوئی لیکن آئندہ کے امکا نات نے خالہ سے پکا وعدہ لینے کے

"Promise"..... کچن نے ماہ پارہ کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے دونوں باتھوں میں لے کر بہت پیارے ما۔

ماہ پارہ وعدہ لیتے ہی مطمئن ازرخوش نظر آنے نگی تھی۔ کیا افشاں کوخود فون کرکے کہددوں کہ میں امی کے گھر میں ہوں اور آج شاپد Hospital نا آسکوں ..... پھردیکھتی ہوں وہ کیا جواب دیتی ہیں اُس کے بعد ہی ڈاکٹر صاحب کے ہاں جانے یا نا جانے کا فیصلہ ہوگا۔'' وہ بچیوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔

A .... A

چاہے کا پہلا گونٹ بھرتے ہی أے پھرندا کا خیال آیا جائے کا کپ رکھ کر اُس نے آگے بڑھ کر اپنا Cell Phone اٹھایا اور ندا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔

نمبر ڈائل کر کے اُس نے پیل کان سے نگایا اپنا جائے کا کب اُٹھا کر ایک گھونٹ بھرا۔۔۔۔ Ring Pass ہور ہی تئی اُسے محسوں ہور ہاتھا کہ اس کلے ہی کسی پل ندا کی آ واز اُس کی ساعت سے نکرائے گی۔ سب سے پہلے تو وہ یہی پو چھے گا کہ اُس نے اُس کی کال ریسیونہیں کی اور پھرخود کال بیک بھی نہیں کی۔لیکن اِس بار بھی رنگ یاس ہوتی رہی۔اس کے بعدر یکارڈ نگ شروع ہوگئی۔کہ جواب موصول نہیں

ہور ہا' برائے مہر باتی تھوڑی دیر بعد کوشش تیجیے۔ کیا مسئنہ ہے اُس نے چائے کا کپTable پر رکھ کر Cell Phone کی طرف گھور نا شروع کر دیا تھا جیسے اُس کے سوال کا جواب و ہال سے آئے گا۔

آب أس كا ذبن جائے كى طرف سے بہٹ كرندا كى طرف لگ جكا تھا۔

'' کال کیوں نہیں Pick کر رہی اب تو 15 منٹ ہو چکے ہیں۔اب دل کو عجیب سی بے قراری لاحق ہوگئ تو اُس نے فورا ہی ری د اکل کر دیا۔اور سیل فون کان سے لگالیا۔

اس مرتبه بھی رنگ پاس ہوتی رہی اور پھرریکارڈ نگ شروع ہوگئے۔اب اُس پر جھنجلا ہے ہی طاری پوگئی

اس بات پرتو اُے کوئی شک ہی نہیں تھا کہ اعلیٰ درجے کی غیر ذیسہ داراور لاپرواہ ہے ہوسکتا ہے فون کہیں پڑا ہواورخود کہیں ہو.....

میں پر ہبر رو رو میں ، و مصطبح اللہ ہوں اور اس خیال سے جائے پینے لگا کہ تھوڑی دیر میں تو بالکل اُس نے چنننے کے انداز میں سیل فون رکھ دیا اور اس خیال سے جائے پینے لگا کہ تھوڑی دیر میں تو بالکل شھنڈی ہوجائے گی۔

سدن ہوجائے ں۔ جلدی جلدی جائے پی کچھ اِس انداز ہے جیسے نیلام گھر کے سی تھیل میں حصہ لے رہا ہو۔ چائے کا کپ پہلے ختم کرنے پرکو کی انعام ملنے والا ہو۔

ت کٹی خالی کر کے اُس نے ٹینل پر رکھااور اپنا سیل اٹھالیا اور ندا کا نمبر ڈائل کیا۔اس مرتبہ بھی پہلے ہی ک طرح کال بیٹ نہیں ہوئی اورصرف ریکارڈنگ ہنے کوئی۔

"كيامسيبت إ" وه برى طرح جعلا كيا-ابھى كھر جاكراس كى تھيك شاك خبر ليتا ہوں۔ ا تنا تو خیال کرنا جا ہے کہ کیا پچوکیش چل رہی ہے بے وقوف ہے پاگل تو نہیں ہے .....ا سے ندا پر شدت سے غصر آنے لگا۔ اور کون سااس کے ساتھ روحانی محبت کے سلسلے تھے .....ایک وم ہی مروتوں اور لحاظ کے بردے جاک ہو گئے۔ بہت بدلحاظی ہے اُس کے بارے میں سوئ رہا تھا۔ بوے نا مانوس سے الفاظ ذ ہن میں یوں بہتے لگے جیے کی شاعر پرشعرنازل ہوتا ہے۔ اس احتی می لاک کی تو لافری نکل گئے ہے۔ " بیتھی رہتی ....اہے نانا کے ساتھاس ویران سے تعریش '' مجھے کوئی لڑکیوں کی کی تھی ۔۔۔۔۔امی جان کو ایک اشار ہ کرتا ۔۔۔۔۔ پیتے نہیں کتنی لڑکیاں دکھا دیتیں ۔۔۔ ''ابر عاشک میں ع میں تواس ناشکری عورت پر دفت ضائع کرر ہاتھا۔ یرں ریدں ہیں و بورت ہ مصب دورت کا تفصان ہے۔ لاکھوں اس' کیکر' پرانگور کی طرح چڑ ھا دیے۔۔۔۔۔دوڈ ھائی لا کھاس بے وقو ف عقل سے پیدل لڑ کی پر نہ سے م جلد ہی کوئی خوش خبری سنائے تو وصولی ہو .....ورنہ مجھویہ جواء بھی ہار گیا۔ تمر بالكل ويواندوار كيفيت ميس بينج كراين زندگى كاتجزيه كرر باتها د بوائل کا صرف ایک بی شبت بہلو ہے کدو بوانے کی سوج میں ارادے کی ملاوث نہیں ہوتی۔ '' جی ای میں خو دسوچ رہی ہوں کہ میں ماہ پارہ اورمہوش کوشام کوؤ اکٹر علی کے ہاں لے جاؤں گی۔۔۔۔۔ ڈاکٹر علی بھی کہدر ہے جیں ثینااِن وونوں سے ملنے کے لیے بہت ضد کرتی رہتی ہے اور بید دونوں بھی جھے کہتی ہتے ہیں '' چن Wardrobe کھولے اپنے لیے کی مناسب لباس کا انتخاب کرتے ہوئے مال سے تبدر ہی عطیہ بیگم جوائے یا د دہانی کرائے آئیں تھی کہ آج وہ کسی بھی طرح ان دونوں کو لے کر ذا اکٹر علی کے ہاں چلی جائے ۔لاشعوری طور پر جیسے دہ اُس کے تمام راستے مسدود کرر ہی تھیں جو بانو آپا کی طرف جاتے تھے یا ترے کوئی راہ ورسم پیدا کرنے کا بہانہ بن سکتے تھے۔ ہاں ای لیے میں تمہیں کہدر ہی تھی کہ وَ اکٹر علی کئی مرتبہ یا دولا بچکے ہیں کہ جیسے ہی چمن کو وقت ملے تو وہ بجيول كولے كرآ جائے غينا بہت يادكر في ہے۔ ں کو کے کرآ جائے نیمنا بہت یا و کرتی ہے۔ '' بیٹا تو اب کا کام ہے بے ماں باپ کی معذور بچی ہے۔ ہماری بچیاں بھی وہاں جاتی ہیں تو خوش הפשוטות 'جیامی آ پٹھیک کہدرہی ہیں۔'' چمن اس وقت عائب و ماغی کی کیفیت میں مبتلاتھی بہت کچھاُس کے ذہن میں چل رہاتھا جو وہ عطیہ

بیکم کے ساتھ Sharc کرنامبیں میا در ہی تھی۔ کیونکہ اِس صورت میں اُن کی طرف سے جور دِعمل آتا اُس ردغمل میں اُس کا کا فی وقت خرچ ہوسکتا تھا۔ " بہت .....اچھالڑ کا ہے۔بس ساری بات قسمت کی ہے کیسی عقل سے پیدل لڑ کی تھی جوا سے ٹھکرا کر عطیہ بیٹم خود کلامی کے انداز میں پولیس تو چین نے چونک کر اُن کی طرف دیکھا۔ أے کچھ مجھ نا آئی کہ عطیہ بیکم اس وقت ڈا کنرعلی کا ذکر لے کر کیوں بیٹھ کئیں۔ ''جی ای .... بس جوہوتا ہوتا ہے وہ تو ہوتی جاتا ہے ....' چمن نے ٹالنے والے اتداز میں کہا۔ ''اللہ نے جا ہاتو سب ٹھیک ہوجائے گا۔افشاں کوفون کر کے کہدوو کہ بس اب وہ اپنی مال کی دیکھ بھال خود کرے مہیں اوھر بچیوں کے بہت کام ہیں۔" عطیہ بیلم نے تو اتنا دونوک اور واضح انداز اختیار کیا تھا کہ چمن لب بستدی اُن کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ بولنے کا بارا ناتھا اور الفاظ ایسے نہیں تھے۔وہ ادا کرتی اور آ ٹافاٹا عطیہ بیکم کے خیالات میں تبدیلی اُس نے خاموثی ہی میں بہتری مجھی .....ویکھیں کیا ہوتا ہے اب بیسوچ رہی تھی۔ " میں کی بارتم سے ایک بات کرنے تمہارے پاس آئی .... مگر پنتہیں کیوں رک کی۔" عطیہ بیگم اب بھی ہو لتے ہوئے جھی رہی تھیں۔ چمن نے چونک کران کی طرف ویکھا تھا۔ ''الی بھی کیابات ہے ای .....جو آپ کو اتنی مشکل ہور ہی ہے۔ آپ میری مال ہیں جھے ہے سب کچھ چن نے اُلجھن ، وسواس اورتفکرات سے پُرنظرون سے ماں کے چبرے کا جائز ولیا۔ '' ویکھو بیٹا.....زندگی ناقدروں پر قربان کرنا اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنا ہے جس کو خدمت محبت وربانی کی قدر کا ندازه نه جوای پر بیقیمتی جذبات نجها در نبیس کرتے جا تئیں۔ ا میری ایک بنی ونیا ہے ترسی چلی گئی ..... میں دن رات تمباری خوشیاں و میصنے کے لیے تریق یتو قسمت کی بات ہےامی .....کون انسان ہے جوخوش خوش زندگی گز ار نانہیں جا ہتا؟'' چمن نے بے ساتھتی ہے ماں کی بات کاٹ کر اُ داس مح مشکر اہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ''قسمت کس کو کہتے ہیں بیٹا .....' "زندگی میں ملنے والے موقع ہی قسمت کہلاتے ہیں۔" چمن کوعطیہ بیکم کی بات ذراسمجھ نیآ گی۔ ''علی بہت اچھاہے۔اس کا گھر بھی ناقدری کے ہاتھوں ٹو ٹا ہے۔ میں مجھتی ہوں قدرت بلاوجہ علی کو تمہارے سامنے نہیں لائی ..... بات آ گے ہڑھے تو روگنا مت۔عطیہ بیگم کی شدید آ رزواب الفاظ میں وْ هل گنی تقی میچین مششد ری دیک<u>ه دری تقی می</u> گیٹ ندانے ہی کھولا تھا۔ ٹمرنے اُس کا چبرہ دیکھتے ہی بھانپ لیا تھا کہ اُس کا موڈ بہت خراب ہے۔ ''السلام علیکم!'' اُس نے بھی بہت سیاٹ انداز میں سلام کیا تھا۔

'' وعلیکم السلام!'' ندانے نظریں چراتے ہوئے گیٹ بند کردیا تھا۔ پھر وہ دونوں آگے پیچے چلتے ہوئے Loungc میں چلے آئے تھے۔ بہت خاموثی ہے مہمان شاید سیر سپائے کو نکلے ہوئے ہیں۔ ناچا ہے ہوئے بھی ثمر کے لہجے میں طنز چھیا ہوا تھا۔

' سیرسپائے کر کے آگئے ہیں وہ گھر میں ہی ہیں۔' ندانے چٹے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ ثمر نے ایک گہری نگاہ اُس کے چہرے پر ڈالی اورصوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ '' فون کیوں نہیں اٹھار ہی تھیں۔ بلکہ میراخیال ہے جھے یا دہتم نے فون بند کیا ہوا ہے۔'' شمر کی بات من کرندانے بڑے شان بے نیازی ہے ٹمرکی طرف دیکھا اور نیبل پر پھیلے ہوئے اخبار رسالے سیٹے لگی یوں جسے جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی وہ تھلم کھلا اپنی تھی کا اظہار کر رہی

'' کیکن آپ بھی غور کر کیجے آپ کومیرا فون بند کرنے سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ذرا سوچے مجھے آپ کا فون بندماتا ہے تو میری کیا حالت ہوتی ہے۔''

ندانے اب با قاعد ولڑا کاعورتوں کی طرح ہاتھ نجاتے ہوئے کہا تھا۔

شمرکوغصہ تو بہت شدید آیا تھا گراُ ہے یا دتھا کہ گھڑ میں مہمان ہیں ..... یہ تھوڑی دیر پہلے ہی ندا اُ ہے بتا چکی تھی کہ مہمان گھر میں ہی ہیں .....اب بیہ اُ ہے نہیں پتا تھا کہ مہمان اُ سی ..... بیڈروم میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں جوعارضی طور پراُس کی قیام گاہ بناہوا تھا اور جس پر قبضہ ہو چکا تھا۔

اِس سے پیشتر کے بات آ گے بڑھتی .....ارسلان بڑے استائل میں چلتا ہوا اُن کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔

"Ilclo Every Body" أس نے ثمر كى طرف مسكرا كر ديكھا قريب آنے كى بجائے بہت لمباہاتھ كر كے أس سے مصافحہ كرنے كى كوشش كى ..... ثمر بى كوتھوڑا آگے ہوكراً س كاہاتھ تھا منا پڑا۔ "Ilow Arc You" ثمر كا انداز بہت سرداور بہت پُر تكلف تھا۔

"I Am Fine" کے بیا کی کے آپ کی Mom کی طبیعت کیسی ہے؟" ارسلان نے

WWWPA SOUTH Y COM

خالص امریئن اسٹائل میں تمر کی ماں کی خیریت دریافت کی تھی "Thank God" پہلے ہے بہت بہتر ہیں۔آپ نائیں کیا چل رہا ہے؟" پھرندا کی طرف دیکھا۔ " ندائم نے کیب و Lunch وغیرہ تو وے دیا تھا نامیرامطلب ہے Lunch کر چکے ہیں۔ "Oh Sure" كر يك بين - "ندان رو تصرو تضانداز مين تمر كي طرف ديكها ـ " اگر آپ نے Lunch میں کیا تو لے کر آؤں۔" محر کی تو ویسے ہی جان جلی ہوئی تھی وہ بھوک پیاں کے احساس سے بہت آ گے تھا۔ بہتے مشکل ہے اُس نے خودکو قابوکرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ " تبيس مجھے بھوك تبيس ہے۔ بھوك ہوكى تو ميں خود بى كہدوں گا۔" أس كا انداز ٹالنے جيسا تھا۔ پھرأس نے اپنارخ ارسلان كى طرف موڑ ليا۔ ندانے مجھے بتایا تھا کہ شاید آپ یہ کھر Salc کرنے آئے ہیں۔ پچھ بات بی .....کی ہے بات ثمر جا ہتا تھا کہ بدمزگی کے اِس ماحول کو حتم کر کے وہ تھوڑ اسا وقت مہمان کو دے تا کہ اِس تکلف ہے بھی جان چھوٹے۔جواس کے حساب سے زبر دئتی مہمان ہونے کی وجہ سے گلے پڑر ہاتھا۔ " جی ہاں میری وو تین لوگوں سے بات ہوئی ہے دو تین Property Agencies میں میں کیا تھا۔ کیکن وہ کہدرہے ہیں کہاس کنڈیشن میں آپ کووہ Ratc مہیں مل یا نمیں گے جوآپ جاہ رہے ہیں۔'' ارسلان تمرکو جواب دیتے ہوئے ساتھ ساتھ اُس کوغورے دیکھ بھی رہا تھا۔ یوں جیسے اُسے کچھ محسوں ہور ہاتھا۔اوروہ اُسے بھٹا جاہ رہاتھا۔ یا تمر کے انداز میں کوئی ایسی ہوا ہے تھٹک رہی تھی چیھر ہی ' میرا خیال ہے بالکل سی کہا ہے جس نے کہا ہے یہ پلاٹ کی قیمت پر ہی جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس White Wash كرائي موئ يحي 20 سال موسكة بين-" شرية يول على كهدويا تقا\_ ارسلان كا قبقيه بهت جاندارتها\_ "20" Twenty Years ميراخيال ہے جب اس گھر كى كنسر كش موئى تقى ..... First اور White Wash .... Last Time تب ای مواموگا- "أس نے پھرایک زوردار قبقهداگایا تھا۔ " آپ لوگوں نے اپنے گھر کا بالکل بھی خیال نہیں کیا ..... آخر یہ بات تو بہت پہلے سوچنا جا ہے گئی۔ ا تنابر ا گھر اِس کو ..... Maintain بھی کرنا ہے ..... ہوسکتا ہے کل کو Sale Out بھی کرنا پڑ جائے آ پ لوگ تو شاید سے گھر بنا کر بھول ہی گئے تھے۔'' تمرنے ایک نگاہ غلط ندا پر ڈالتے ہوئے ارسلان ہے کہا۔ ندا أن دونوں كى باتوں سے جيسے بيزار ہوگئ تھى۔ وہ تو شايد تنہائى ميں دل كى بھڑاس تكالنے كى مختظر کچھارسلان Feedl کیا ہوا پیٹ میں ابھارا پیدا کررہاتھا کچھائے ویسے ہی بدیگا نیاں ستار ہی تھیں جن كى بنياد بھى ارسلان بى تھا ..... كھة ميزش زكس كى طرف ہے تھى \_ اُس کے وہ چھوٹے چھوٹے طنزیہ جملے جو بظاہراُس نے ہوا میں اڑائے تنے مگر وہ .....ندا کے د ماغ

# يىل كنى كولىغا بين كا ينول كا طراح أنه مجلة التنافي الماليات المال

ڈ اکٹڑعلی کے اس خوبصورت سے لان میں اس وقت بہت رونق تھی۔ چمن اور ڈ اکٹڑعلی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ماہ یار و'مہوش اور نینا کی طرف د کھھر ہے تھے۔

تینوں کی معصومانداور بے ساختہ حرکتوں نے لطف اندوز بور ہے تھے۔ڈاکٹر علی کی آٹھوں ہے لگتا تھا کہاس وقت جیسے انہیں دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہو جسے وہ مسیٹ ناپار ہے بھوں۔ اپنی بہن کوخوش و کمچے کراُن کی آٹکھوں کے تاثر ات بتار ہے تھے کہ اِس وفت انہیں سوائے اس خیال

ے کہ ان کی بہن بہت خوش ہے کچھاور خیال مہیں۔

چن نے ایک اڑتی پڑتی نگاہ میں اُن کی آئی تھوں کو پڑھاتھا۔ اُس کے دل میں در حقیقت ڈاکٹڑ علی گے لیے بڑے نیک جذبات ابھرے تھے۔ آئی کل کے زمانے میں تو لوگ ایتھے بھے رشتے داروں کو نائم نہیں دے پاتے آور خاص طور پر وہ بھی مرو ..... چمن کو نینا کی قسمت پر رشک آیا کہ دہ ماں باپ سے محروم ہونے کے باوجود بہت امان میں تھی۔ ایک ٹوٹ کر چاہنے والا بھائی .... اُس کے لیے بہت بردی نعمت تھا۔ سوچتے سوچتے عطیہ بیٹم کی باتیں اُس کے ذہن میں کو نجنے لگیں اُس نے بلا ارادہ بہت ہے ساختگی

ت ڈاکٹرنگی کی طرف دیکھا تھا۔

امی نفیک ہی آؤ گہتی ہیں وہ لڑی بہت پر نفیب تھی جوا تنے استھ ساتھی کا چین کا ذہن اوھراُ دھر قلا بازیاں کھا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہیں ساتھ ہیں ساتھ ہیں انجانا ساخوف بھی ول کے آس باس منڈلا رہا تھا۔ پیٹنیس کیوں اُسے بول اُلگ رہا تھا کہ اکبی افشاں کی کال آئے گی اوروہ پھراُ سے اصر ارگر کے بلائے گی ۔ اگر اُس کی کال آئے گی اور وہ پھراُ سے اور اس نے رات رُکے کہا تو پھراُس کوکوئی مناسب جواب تو وینا ہوگا۔ ای گی ۔ اگر اُس کی کال آگئی مناسب جواب تو وینا ہوگا۔ ای نے تو بھراُس کوکوئی مناسب جواب تو وینا ہوگا۔ ای نے تو بھی نے تو بھی ہے۔ اور بیس سے اس کی بات نظرانداز کر کے اب من مانی نہیں کر کئی ۔ … بیس نے اپنی مان کو کہا تو بھی ہے اور بیس ہیں اُن کو اب مزید آز مائٹ بیں نہیں والوں گی۔''

''آپ بہت گہری سوچ میں ہیں اور آپ کی جائے بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔''

ہ پ جہت ہرن موق میں بیں اور اپ می چاہے می صدی ہو ہی ہے۔ واکٹر علی کی مدھم می آ واز نے اُسے خیال کی مجرائیوں سے باہر نکال کھڑا کیا۔اُس نے خفیف می مسکراہٹ کے ساتھ دیائے کا کب اٹھالیا۔

'' بنہیں بس سے جھا ہے ہی ہیں بچوں ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔''

چمن نے اپنی دانست میں بات بنانے کی کوشش کی۔

''ا تنانا سوچا کریں۔ آپ میددینھیے کے جوہونا ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہوکر رہتا ہے۔'' اللہ تعالیٰ نے اِن بچوں کو مال کے بعد آپ جیسی خالہ دی ہے۔ یہی دیکھ کیجے اُسے اپی مخلوق کا کتنا خیال رہتا ہے۔ اور پہ بھی دیکھیے کے بچیاں اس وفت کتنی خوش جیں اور اُن کی اس خوشی کا ذریعہ آپ بنی



'' بہت ساری با تیں ایس ہیں سنر چمن جوانسانوں کو بہت دیر میں سمجھآتی ہیں \_بعض اوقات جوموجو د ہوتا ہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف تہیں ہوتا۔ پھر بھی ہم مطمئن تہیں ہوتے اور بھی ایسا کچھ بھی تہیں ہوتا جس کی ہم خواہش کررہے ہوتے ہیں۔ پھر بھی وقت آ رام ہے گزرجا تا ہے۔'' ڈا *کڑعلی کو جانے کیا خیال آیا تھا.....وہ کیا کہنا جا ہے تھے۔* چمن خود بھی غیر حاضر د ماغی میں مبتلا تھی۔ کچھ بھی کچھ نبیں ٹینا کی ایک زور دار چیخ نے ماحول کا تاثر ہی ڈ اکٹرعلی نے چونک کر ٹیٹا کی طرف دیکھااور پھرمسکراو ہے۔ شانے وہ چیخ خوشی کی انتہا پر ماری تھی۔شایدیاہ یارہ کی کوئی بات اُسے اچھی لگ گئی تھی اوروہ جی بھر کر لطف اندوز ہور ہی تھی ساتھ ہی تالیاں بھی بچار ہی تھی۔ چمن بہت غورے ٹیٹا کود کھےرہی تھی۔ ا تھارہ انیس سال کا جوان وجود اور آئھوں میں یا تج چیدسال کے بچوں جیسی معصومیت اور بے ساختلى ..... تالى بجائے كا اندازيوں جيسے ابھى دودھ چھوٹا بوادر بيچے نے تالى بجا ناميلى ہو۔ خالہ ٹینا نے Five کائیبل سایا ہے اوروہ جیت کئی ہے۔ میں نے اُس کوفرائز کھلائے ہیں۔' ماہ یارہ تیز تیز بھا کتے ہوئے چمن کی طرف آئی اور Running Comentary کرتی ہوئی ای طرح دوڑتی ہوئی ٹیٹا کے ماس جلی تی۔ علی اور چمن بےساختہ جس پڑے تھے۔ بہن کی طرف تھی شایدایک سینڈ کے لیے بھی نہیں بھو لتے تھے کہ چمن ایک شادی شدہ عورت ہے۔ '' پھول اور بچے.....اس دنیا کاحسن ہیں....علی' ٹینا' مدوش د ماہ پارہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہدر ہا تھا۔ چمن نے تا ئیدے انداز میں سر ہلا دیا۔

'' بی تو بہت ایسی خبر ہے کہ ٹینا کو Table کا Table یا د ہو گیا۔'' ڈا کٹر علی کی ساری توجہ ابھی بھی اپنی

چمن کے ساتھ اُن کا ملاقات کا انداز بہت پُر تکلف اور شائستہ اور بہترین آ داب میز بائی پر بنی تھاوہ

'' میں بھی ای طرح سوچی ہوں .....میرے یاس میری بہن کی بیدونشانیاں زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے کافی ہیں۔

چن آج علی ہے بہت ہی مختلف انداز میں بات چیت کردہی تھی ۔عطیہ بیگم نے اس کی سیدھی سادی سوچ کوآج ایک Turning Point و یا تھا۔اے آئ اپنے اور علی کے درمیان بلکا مہین خوش رنگ يرده حائل محسوس مور باتھا۔

پروہاں کے ہام کے مام کے ساتھ ٹمر کا نام پیوستہ تھا۔اے تو کسی اور مرد کے تصورے ہی بیسوچ کرخوف محسوس ہونے لگا گویا وہ کوئی انتہائی تقلین غیرا خلاقی حرکت کی مرتکب ہور ہی ہو۔علی پرارادے کے ساتھ نظرڈ النابھی اے کوئی جرم محسوس ہور ہاتھا۔

آج کی ملاقات میں بے ساختگی اور بہاؤنہیں تھا۔ بات بات پرلگتا تھا کہ روانی ہے چلتی گاڑی کے سامنے بار باراسیڈ بریکرآ رے ہول۔ ے ہار ہور پید برطور ارہے اول ۔ ''آپ کی شادی کوغالبًازیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ یا شاید آپ نے بتایا تھا میں بھول گیا ہول .....'' علی نے' بہن کی نشانیوں' پر توجہ کی تو خیال آیا کہ چمن شادی شدہ ہونے کے باوجود اولا دے محروم پانچ سال ہو بچے ہیں .....اکیس سال کی عربیں شادی ہوئی ۔اس بار 26th برتھ ڈے منا بچکی چن نے جان ہوجھ کر ایک سجیدہ موضوع کو بلیلے کی طرح اڑانے کی کوشش کرتے ہوئے قدرے مزاحيه اندازي جواب ديا-على نے چوتک كرد يكھا تھا ..... " يا نچ سال .....!" ں ہے۔ '' پانچ سال ایک عرصہ ہوتا ہے۔ پانچ سال سے دوایک سرد کی زوجیت میں ہے۔ایک مضبوط ہندھن مضر رہا ہا گیا ہے '' مزید مضبوط ہوتا جارہا ہے۔'' ''کانی کو بہر حال کچھاتو کہنا تھا۔ '''کانی کو بہر حال کچھاتو کہنا تھا۔ اب دہ بیوضاحت تو کرنے ہے رہا کہ وہ اولا د کے خمن میں اس سے یونہی برکل سوالات چھیڑ بیٹھا تھا۔ '' اوہ تو یہ بات ہے۔۔۔۔۔ابھی اولا دنہیں ہے۔۔۔۔۔اس وجہ سے وہ مرحومہ بہن کی بچیوں کواتنا وقت دیتی ۔ اور یقیناً اس کا شوہر بھی ایک بہترین انسان ہے جو بیوی کی ان ذ مددار بوں میں اس کا ساتھ دے رہا ہے جو بہر حال اُس کی ذمہ داریاں ہر کر مہیں ہیں۔ ہوبہر حاں ان دمہ داریاں ہر سر سے ایں۔ علی کے دل میں چمن کے شوہر کے لیے بھی شیک جذبات بیدار ہوئے۔ '' آپ کی مدر اِن لاء انشاء اللہ بہت جلد ٹھیک ہوجا ئیں گی تو میں آپ کو اپنے گھر'انجیش ڈنز پر انوائث كرول كا-" " آپ اپنے بذبینڈ اور مدر اِن لاء کے ساتھ آئیں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ای بہانے آپ کی فیملی ہے بھی ایک اچھی ہی میٹنگ ہوجائے گا۔'' ڈ اکٹر علی بہت شائنگی ہے آئندہ کی پلانگ پر آ گئے۔ یا شاید لاشعوری طور پر وہ چمن کے جیون ساتھی - 空くっていかいこうと "جى ....!" چن نے چو تک کرعلی کی طرف دیکھا۔ . ..... ہیں ہے چوہہ برسی ماطرف دیکھا۔ '' آپ میری بہن کی خوشی کے لیے اتنا کچھ کرسکتی ہیں ۔۔۔۔۔تو میرا بھی کچھ فرض بنمآ ہے اسکیٹلی آپ کے بذبینڈ کا تو بہت ساراشکریہ اوا کرنا چاہیے جو آپ کو Allowed کرتے ہیں تو آپ ٹینا کے لیے وقت نکا کرتہ آر ہیں۔'' وقت تكال كرآ لى بن-" ''اس کا ایک خوبصورت اندازیہ ہے کہ ہم کسی دن ساتھ بیٹھ کراچھاسا کھا نا کھا کیں ایک دوسرے کے لے وقت نکالیں "

ڈ اکٹرعلی بول رہے ہتے۔ چس کا ول کسی یا تال کی اتفاہ گہرائی میں اتر تا جار ہاتھا۔ "Oh Sure" چن كوبير حال بكية بناتها\_ '' میں سات بجے ہاسیل کے لیے گھرے نکل جاؤں گا۔ گرآپ اور پچیاں آج ٹینا کے ساتھ وز کیے ۔ '' میں سات بچے ہاسیلل کے لیے گھرے نکل جاؤں گا۔ گرآپ اور پچیاں آج ٹینا کے ساتھ وز کیے "اندر Cook بچوں کی بیند کی چزیں تیار کرر ہاہے۔ میں آپ کوانفارم کرر ہاہوں۔ آپ سے صلح ہے۔ ہے۔ ڈاکٹر علی عثان کے حتی وقطعی انداز پر چن نے بڑی بے بسی ہے ان کی طرف دیکھا تھا۔ '' پھر بھی سہی ۔۔۔۔کل ویک اینڈنہیں ہے۔۔۔۔۔ بچیاں کیٹ سوئیں گی توضیح اٹھتے ہوئے بہت تنگ کریں گی۔ پلیز ..... ٹرائی ٹوانڈ راشینڈ .....' چن نے ایک انداز میں بڑے بنتی انداز میں معذرت کی تھی۔ " میں کہد یتا ہوں کہ آٹھ بچے ڈنر Serve کردیا جائے۔نو بچے ڈرائیور آپ کوچھوڑ آ ئے گا۔ "مئله وراب كالبيل ب-" سلدد راپ ہیں ہے۔ '' سئلہ کوئی جھی نہیں ہے۔۔۔۔ بات تو بچیوں کی خوثی کی ہے۔۔۔۔۔ایک نظر تینوں کی طرف دیکھے کر ا بما نداری ہے بتا تیں ....اس وقت زمین پراس منظرے زیاوہ حسین منظر کوئی ہوسکتا ہے۔' '' نیچراس وقت' فل موڈ' میں ہے .....میرے گھر میں سوائے خوشیوں کے اس وقت اور کچھے نہیں ہے۔'' ڈ اکٹرعلی عثان کے انداز میں اصرار سے زیادہ بات منواتے کا مان تھا۔ جمن کی سوچ شکھ کی انتہا پر پہنچ کر نے سرے سے بانوآ یا کی طرف مڑگئی۔ ''افشاں کا فون نہیں آیا۔'' ''اس کا مطلب سب خیریت ہے۔۔۔۔۔چلویہ بھی شکرہے۔'' وہ سکھ اور سکون کی ادا کاری کرتے کرتے نڈ صال ہوئی جاتی تھی ۔اور ڈ اکٹر علی نے' دورانیۂ بڑھا دیا '' میں ایک دوضروری فون کر کے ابھی آتا ہوں .....' ڈاکٹرعلی کومعاً اپنے فرائض یاوآ نے تو عجلت کے انداز میں کھڑے ہوکر گویا ہوئے۔ مراریں طرحے ہو رویا ہوئے۔ وہ سانسیں جو خشک سوکھی جھاڑیوں ہے اٹک بھٹک کر پھیپیرٹروں کو چھوتی محسوس ہورہی تھی ایک دم رہوئیں۔ ڈاکٹرعلی کے اٹھتے ہی اس نے کھل کرسانس لیا تھا۔

" آ ہے کا موڈ کیوں خراب ہے؟ میں نے تو آ پ کی ای جان کو بیار نہیں کیا؟ میں ان کی Take Care کرستی ہوں، آپ کا برؤین شیئر کرستی ہول ۔اب آپ خود بی ان سے چھپار ہے ہیں تو اس میں ميراكيا قصور ٢٠٠٠ تنهائي اورموقع ملتة بي ندا پيت پڙي-شاوی شدہ زندگی کوای لیے پر پکٹیکل لائف کہتے ہیں کہ دو گھڑی کے رو مانس کے بعد آئے وال کے بھاؤ شروع ہوجاتے ہیں۔

# تضوف اورمحبت كي پُراسرار دنيا كى كهانى

# خانقاه

#### خانقاموں،آستانوں،ورباروں،مزاروں کی جیرت ناکواستان

کاوٹل صدیقی ایک معروف کھاری ، جن کی تحریری نگاہول سے نہیں دل سے پڑھی جاتی ہیں۔ان کے کلم کانو کیلا ،کٹیلا ہشتو معاشر ہے کے ان پہلوؤں کو کھوجتا تر اشتا ہے جوعیاں ہونے کے باوجود پوشیدہ رہتے ہیں۔خانقاہ ان کی تیکھی اور چیھتی نشر زنی ہے جو کہ ہمار ہے اطراف سے گندھی ہے۔ پیروں ، وڈیروں ، سیاسی کھ پتلیوں کے پر اسرار معاملات ، سچ ،جھوٹے ،مصلحت آمیز ، دروغ گو کے درمیان ایک ''معاملات ، سچ ،جھوٹے ،مصلحت آمیز ، دروغ گو کے درمیان ایک ''مرودرویش'' کی عجیب داستان جس کے افکار سے دنیابدل گئی۔

### ان کے لئے بطور خاص جوام بھی تحریریں پڑھناجائے بھی ہیں اور جاہے بھی ہیں۔

ماہ جنوری سے ماہنامہ سیجی کہانیاں' میں ہنگامہ خیز آغاز

WWW.PAKSOCTETY.COM

نکاح کی قیدے آزاورو مانس کی گھڑیاں پھر سے اڑ جاتی ہیں۔ جائے پانی بے بنیاد سہانے خواب و کھھ کرا ہے اپنے ٹھکا نو ل پر چل پڑتے ہیں۔ساری رات خواب ناک با تیں یا دکر کے جا گتے ہیں۔ ا گلے دن پھرتصوراتی منصوبہ بندی شروع ہوجاتی ہے۔ شادی کے بعد پہلی مج بی واش روم میں ٹوتھ پیسٹ نہ ملے تو نی نویلی دلہن ہب و فاف کے نشے میں ؤھت دولہا کو دس بانٹیں سناسکتی ہے۔جواب میں وورات بھرجا گئے کی وجہ سے میبھی کہ سکتا ہے کہ باپ کے کھرے جہیز میں ٹوتھ پیٹ بھی لے آئیں۔" الیا کچھوا تعتا ہوجائے تو پہلے دن سے پہ چل جاتا ہے کہ پر پیشکل لائف کا درحقیقت مطلب کیا ہوتا ہے۔ "ایک دم جابل لڑکی ہو ..... بو لنے کی جلدی پڑی رہتی ہے۔ مال مرر ہی ہے میری سارے کام آ کے چھے ہوگئے ہیں۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ پریشانی میں شو ہر کا کس طرح خیال رکھا جا تا ہے؟'' تمرجوارسلان کے بے تکے انداز ملاقات پر تپاہوا تھا۔نداپر چڑھ دوڑا موقع کی نزاکت' پچویشن کسی بات کا انداز ونہیں کرسکتیں۔'' " نکاح کیا ہے تم سے خفیہ تعلقات نبیں ہیں ..... ای کی بیاری کی وجہ سے احتیاط کرر ہاہوں۔" '' اور بال سنو .....این ساری ضروری چیزین این گھر ہے سمیٹ لو .....اب تم یہاں مہیں زکو کی۔ جاہے میں مہیں سی گیست ہاؤس میں کمرہ لے کردوں بس تم یہاں نہیں رہوگی۔اس گھر کی جابیاں گھر کے وارث کے حوالے کردو۔ یچ یا آگ لگائے اُس کی مرضی .... جارا کوئی Concern نہیں۔" ثمر کا ورحقیقت کی کی شوٹ کر گیا تھا۔ اس نے ایک سالس میں ندا کو ہزار سناویں۔ لعن طعن تنقيد فيصلے ..... تا براتو ژبرس رے تھے۔ندا تو ہونق ی ہوکر بس دیجھتی کی دیجھتی رہ گئی۔ بڑی' ول چڑھی' بیگم بن کرثمر کو آ ڈے ہاتھوں لیا تھا۔ النے لینے کے دینے بڑ گئے تھے۔ اس سے پیشتر کہ کچھ بات سنجالنے کی کوشش کرتی ٹمر کے پیل فون کی رنگ نے تعطل واقع کر دیا۔

ثمرنے سائسیں سنیجا لتے ہوئے سیل فون اُٹھا کردیکھا۔افشاں کی کال آ رہی تھی۔اس نے بہت متفکر انداز میں کال ریسیو کا تھی۔

" بال ..... بيلو ..... افشال؟"

'' بھائی ..... بھائی .....' افشاں کھے کہنے کے بجائے بلک بلک کررونے لگی تھی ۔ ثمر کے وجود میں روح جیے شعلوں میں گھر کرراستہ ڈھونڈنے کے لیے اِدھراُ دھرووڑ تی محسوس ہونے تکی۔ "افشال ..... "اس كے منہ ہے ہيں اتنا بى نكل سكا۔ '' بھائی۔۔۔۔ای ۔۔۔۔ای ۔۔۔۔ چلی گئیں ۔۔۔۔''افشاں نے بمشکل جملے کمل کیا۔ ''انالله واناائيه راجعون .....''

ثمر کے منہ سے لکلا اور ندا دھپ سے بیڈیر بیڑھ گئی۔

(رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس محرانگیز ناول كى الكي قبط انشاء الله آئنده ماه طاحظه يجيجي)





# صحرا کے مسافر

'' میں تمہاری شادی ایسے مخص ہے کروں گی جو تمہیں بہت جا ہے۔ اُس کی زندگی میں تمہاری محبت کے سوا کچھ نہ ہو .....اور جو صرف تمہارے لیے ہو۔'' میرے اندر کی محروی ..... تمنا بن کرلیوں پڑتی ۔'' خدانہ کرے کہ تم عظمت کے مینار .....

#### 

" ماما ..... محبت، اطاعت، فرما نبرداری ...... پاپا کے ساتھ آپ کا اثوث تعلق کون ساہے؟" عندلیب سلے چونگی اور اقصیٰ کا پورا سوال سن کر ساکت ہوگئیں۔

اور ..... باہر چلتے قدم اُرک گئے۔
'' میرا خیال ہے آپ کو بابا کو' محبت' دے کر
ہینڈرڈ فی فیصد مارکس دینے چاہیے۔ آخر چوہیں
سالہ از دواجی زندگی کا سوال ہے۔'' اقصی کی
آ تھوں میں شرارت تھی وہ ایسے ہی سوالنامہ
تر تیب دیے کر سب کو امتحان میں ڈال کر اُن کا
امتحان لیتی تھی۔

اقضیٰ کے سوال نے مجھے جھنجھوا ویا تھا۔ محبت، اطاعت، فرمانبرداری میں ہے کسی ایک کا انتخاب کرنا ۔۔۔۔۔کتنا مشکل تھا اور اقصلٰ نے ازخود نتیجہ ترتیب دے لیا تھا۔ اب مشکراتے ہوئے میرا امتحان لے رہی

اب مسکراتے ہوئے میرا امتحان لے رہی تھی۔

" بية ب ماما ..... خاله جان نے محبت كا

ا متخاب کیا وہ کہتی ہیں کہ آئی لمبی از دواجی زندگی کی خوشحالی کا راز تو صرف محبت' ہے محبت ہوگی تو

اطاعت بهی موگ اورفر ما نبرداری بهی ......

( محبت سے محبت ہوتو انتخاب محبت ہی ہوگا )

اقصی عندلیب کے احساسات سے بے پرواہ رائے دے رہی تھی۔

میں نے خالہ جان ہے کہا کہ ماما کا جواب بھی یہ ہوگا گر .....!'' وہ سانس لینے کوڑی میں نے یے چینی ہے أے دیکھا۔

" مگر انہوں نے کہا ..... نہیں ....عند لیب کا جواب یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا

میں اندر تک برف ہوگئے۔اک وہی تو میری ہمراز تھیں۔

''اور پیھ ہے ماما واوا جان نے کیا جواب دیا۔'' پھرشرارتی می چک اٹھی۔ میں یا قاعدہ گھوم گئا

" سورى ماما ..... بردول سے ایسے سوال تہیں

اطاعت رو کئی ہے، کیوں زوجہ؟'' اور طاحی صرف آ فلهين دڪيا کرره کئيں۔ '' ماما ..... کیا محبت وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہوجاتی ہے؟"اک اورسوال ..... ' آپ بول کیوں سیس رہیں؟'' میری خاموتی کواب نوٹ کیا تھا۔ مرأس كے مطلب كا جواب ميرے ياس مہیں تھا اور میرے مطلب کا جواب أے بھے اور میں سوچتی ہوں کہ میر ہے سوال نے سب کورے ریجورکردیاےکہ

یو حصے مگر .....انہوں نے خود ہی جواب دیا۔ میں تو جاچو سے ممانی سے چھونی لالہ سے يو چھراى واوا جان نے کہا بیٹا اس عمر میں زوجہ کی فر ما نیرداری نه کروتو در پرده محبت بھی تہیں نے گى ..... باماما ..... "مىن مسترا يھى شەسكى -مير ہے اندر دھوال دھوال تھا۔ بعض جوا بات روح مینج لیتے ہیں صدیوں کا حساب کتاب سامنے آجاتا ہے۔ سود و زیاں ..... یا پھر..... اور جاچو تبقهدا گاتے ہوئے کہدرے تھے۔ "اب تو بس ..... حق ..... یا .... اطاعت بی

# Down load ed From Releasem

" ايم مجت زياده كرت بين يا میرےاندر کی محروی ..... تمناین کرلیوں پر تھی . "فدانه كرے كم عظمت كے مينار تعمير كرو-" شتیاق احمد کا زاویه بند کر کے میری جانب متوجه (ایک مینارتمهاری مال نے بنالیاده کافی ہے) "آپ يتائي نا آپ س چيز کاانخاب کري " بتاكيں نا خالہ نے ایسے كيوا يا كہا اور آپ كا " چلوجا كركام كرو بندكروييسوال نامه....." جواب كيابي '' متم نے اپنے پاپاسے پوچھا؟'' ''منیں ِ۔۔۔۔ پٹنائنیں ہے اُن سے، انہیں ویسے " تو آپ کهه کیول جیس دیش ..... محبت ..... میں اُس کا چیکتا چیرہ دیکھتی رہی۔ '' میں سوچتی ہوں ماماعر کے اس حصے میں آ کر بی میرے فضول سوالوں سے چڑ ہے۔"عندلیب ئے گہراسانس لیا۔ اُن کی بنی جواب کی منتظر تھی اور اس سے زیادہ محبت شدید ہوجاتی ہے۔'' '' محبت شدید نہیں ہوتی بلکہ.....فحل مزاج ہوجاتی ہے۔ مراں.... اُسے بھی ہلکی می آس تھی۔عندلیب کا انتخاب آپ ميراسوال كول كون كردى بين؟" پير محبت ہوگا ..... اُس کے منہ سے جواب سننا جا ہتا أعموضوع يادآ كميا-"دے تو دیا ہے تم نے جواب ...." اُس کے " تمہارے خیال میں پاپا کا جو،ب کیا ہوگا؟" " محبت .....!" کشن کود میں رکھ کر محبت ہے بال سنوارے۔ '' ووتو میں نے اخذ کیا ہے؟''میں بنس دی۔ "ميراجواب يدي ہے۔ میرابواب بیان ہے۔ '' پھر.....خالہ نے ایسا کیوں کہا؟'' میں چپ "اور ...... آپ جیسی عورت قابل محبت بھی ہے، اُن کی دوسری شادی کو برداشت کرنا، اُن کے گھر والول كو اجميت دينا، بازيرس شكرنا، كوكى سوال شه أس نے میرا گوتگھٹ اٹھا "ماما....!" يك لخت وه سجيده بموكن\_ وهرے ہا۔ " کتنی عظیم ہیں آپ؟" " کیا میں عظیم بن سکوں گی..... اتن ..... اگر ميراب كجيتهاراب موائے ول کے ميرے ساتھ ايسا ہوا ..... يا آپ ..... ............ دل بی شہوتو یاتی کیارہ جاتا ہے۔ ''اللہ نہ کرے ....'' میں نے اس کا ہاتھ تھام " میں تمہاری شادی ایسے خص ہے کروں گی جو خاندان وقار کی بحالی کے لیے ....فر مانبردار مہیں بہت جاہے۔اس کی زندگی میں تمہاری محبت عورت این انای حتم کردیتی ہے۔ جے بمرم کے سمارے میں نے زندگی گزار كسوا كيهنه و .... اور جو صرف تمبارے ليے ہو۔ " '' جب مجھے فرما نیرواری کرنا آگئی۔ تو میں أے محبت كيے كبول-تمہارے یا یا اور میرا رشتہ اطاعت کا ہے جو انہوں نے کہا میں نے کردیا۔ اُن کی خدمت میں فرمانبرداری می کونی سرمیس چیوزی\_ الصى سجيدى سے البيس د كھروى تھى۔ "ما....ما....مجت ..... ما ما کوتو ہے۔" "جبيس ضرورت باب من ان كي ضرورت ہوں ان کے کھر کی جمہان ہوں۔ محافظ ہوں ، بجوں كى مال بول-" ں بوں۔ ''اور ..... ماما .....!'' اتصلیٰ با اختیار نز دیک ہوئی۔ " ہم ہے آپ کا تعلق .....؟" اس کی تگاہوں مين خوف تعاب أس كے ليج من الديشہ..... "محبت .....!محبت کا ....." مس نے افعی کو سینے سے لگالیا۔ برلوث بے ریا،منافقت،ریاکاری سے یاک .... میرے آنسواس کے بالوں میں کرنے لگے۔ حماب كتاب سے ماورانسسود و زيال سے دور ..... باہر کھڑ انتخص دیوار کے ساتھ ڈھے گیا۔ عندلیب کے مبرنے انہیں اُس سے محبت میں مِتلاكرديا تفااور....وه.... "وه نحیک تو کهدری محی \_ زندگی مین سودوز مان تو ہوتا ہے۔ زیاں ہمیشہ عورت کے تھے میں آتا ہے۔ مرآج ..... آج اک مرد کا حصہ بن کیا تھا، جوانی میں جوفصل اینے رویوں سے بوتے ہیں أی قصل کی کٹائی تو ہڑھا نے میں کی جاتی ہے۔

اور فکست کے آنسولی کے دامن کو بھلوتے

\*\* \*\*

مربیرب میں الصیٰ ہے ہیں کہ عق تھی۔ مر أع ميرا جواب بحل جائي قار میرے شوہر نے ساری عمر جھے سب کھ ديا....بن اك محبت بي ندهي\_ برائے دل کومجت ہے آ باونہ کروتو محبت زوگان يسى عال رعانا اوراب وه جتني بھي محبت كرئيں \_ميرے لہو ميں فرمانبرداری کارنگ غالب ہے۔ تو محبت کیے جع گا۔ " ماما .....مردول كوتو محبت على يسند موتى ب-وہ محبت میں ہی اطاعت کرتے ہیں۔'' ووتبيل بينا.....!"

" محبت نه بھی ہواؤ .... فر ما نبرواری کرنی برز تی ہے۔ بیمشرق کی ریت بھی ہے اور ہاری اقدار بھی .... ول ثوثے، سلے، لوٹے یا اُسے وحتکارا

خاندانی روایات کی بقاکے لیے بیضروری ہے " ماما .... محبت .... مجھوتہ بیں ہوتی ۔" ''مجھوتہ فر ما نبر داری ہی تو ہے۔'' "مگرماما....."تذبذب كاشكار مى\_ " بيتم كن چكرول ميں يزگئي ہوچلو ہٹو..... بند كروبيهب ..... نياسوالنامدتر تيب دو-" «. مگر..... ماما ..... جواب؟" "جهبين مجه ليناعا ہے۔"مين مسكراني "تو....محبت!"لفين ہے مسكراني۔

" محبت .....صرف محبت سے ہوتی ہے۔جس مخض کو مجھ سے محبت نہیں۔ جب مجھے اُس کی ضرورت بھی خواہش تھی ، اُن کی توجہ محبت کو کی اور تھی اب جب مجھے مبرآ گیا کہ ان کی محبت نصیب نہیں بي وه محبت دامن ميس ليي آ گئے۔

# اماوس میں گھراجا ند

"يار بحار مين جائے فائز واور بورامعاشره بهم في خير نبيس ليا مواكد فها شاكر بركس ك ييچ دوڑتے چري، بركى نے اپنا جواب خودوينا ہے، تم بھى اپنے كام سے كام ركها كرورة في مجهم " زارا كاسفهنا تابي تها ليي بات ال ي برواشت نيس ....

-0104 2010-

-010 6 0000

مرانام کرال شرازی ہے، برائث وے اسكول چين كا ما لك بهول مين ، سه احمد بمداني بين ، يركيل آف دين برائج ، به الفرصاحب بين ، كو آرڈی نیٹر ہیں اسکول کے اور یہ شمسہ کنول ين ،اسكول ا كاونش كو ديمتي بين -"

ورمیان میں کر وفرے بیٹے ادھیر عرکے مخص نے سب کے تعارف کا فریضہ سرانجام دیا۔ "سريل زاراسليم هول"

زارائے مخترسا تعارف کراتے ہوئے بال والیس پینل کی کورٹ میں مھینک دی۔

"مس زارا، ہم آپ کی سی وی ڈسکس کر رے تھے،آب ایم ایس ی میتھ تو ہیں مرندآب کے پاس سابقہ جربہ ہے اور نہ بی آب نے لی ایڈ كيا ہوا ہے،ہم كيے آپ پر ارست كر كئے بن،آپ میں ایا کیا ایکٹرا آؤنری ہے کہ آپ كوسليكث كياجات\_"

کرنل شیرازی نے اس کی سامنے بری ی

"ميں اندرآ عتی ہوں ....؟" بائیں ہاتھ ہے دروازہ ذراسا کھول کرزارا نے یو چھا، وائیں ہاتھ میں کاغذات کی فائل تھا ہے، آوسی وروازے سے باہر کھڑی، دہ دروازے میں جی اجازت ملنے کی معظمی۔ "جي جي کيون نبيس ،تشريف لايئے۔

اندرے آوازآنے پر وہ کمرے وافل ہو کئی۔ کمرے کا ماحول ت<sup>خ</sup> بستہ تھا، باہر جون کی لُو چل رہی تھی ،اوپر سے ویٹنگ روم میں ایک چوں چوں کرتا پھھاول جلار ہاتھا۔ایے میں اے لگا کہ جسم و جان کی ساری گرمی بل بھر میں نہیں عائب ہو چکی ہے۔اندر کا ماحول روایتی انٹرو یو والا ہی تھا۔ایک بڑی سے میز کے پیچھے تین مرداور ایک خاتون براجمان تھے۔ساٹ چبرے خود ہی بتا رے تھے کہ د ہ انٹرویو لے رہے ہیں۔ "تشريف ركفي

درمیان میں بیٹے محض نے کری کی طرف اشارہ کیا۔زارانے سامنے بڑی ہوئی ایک کری

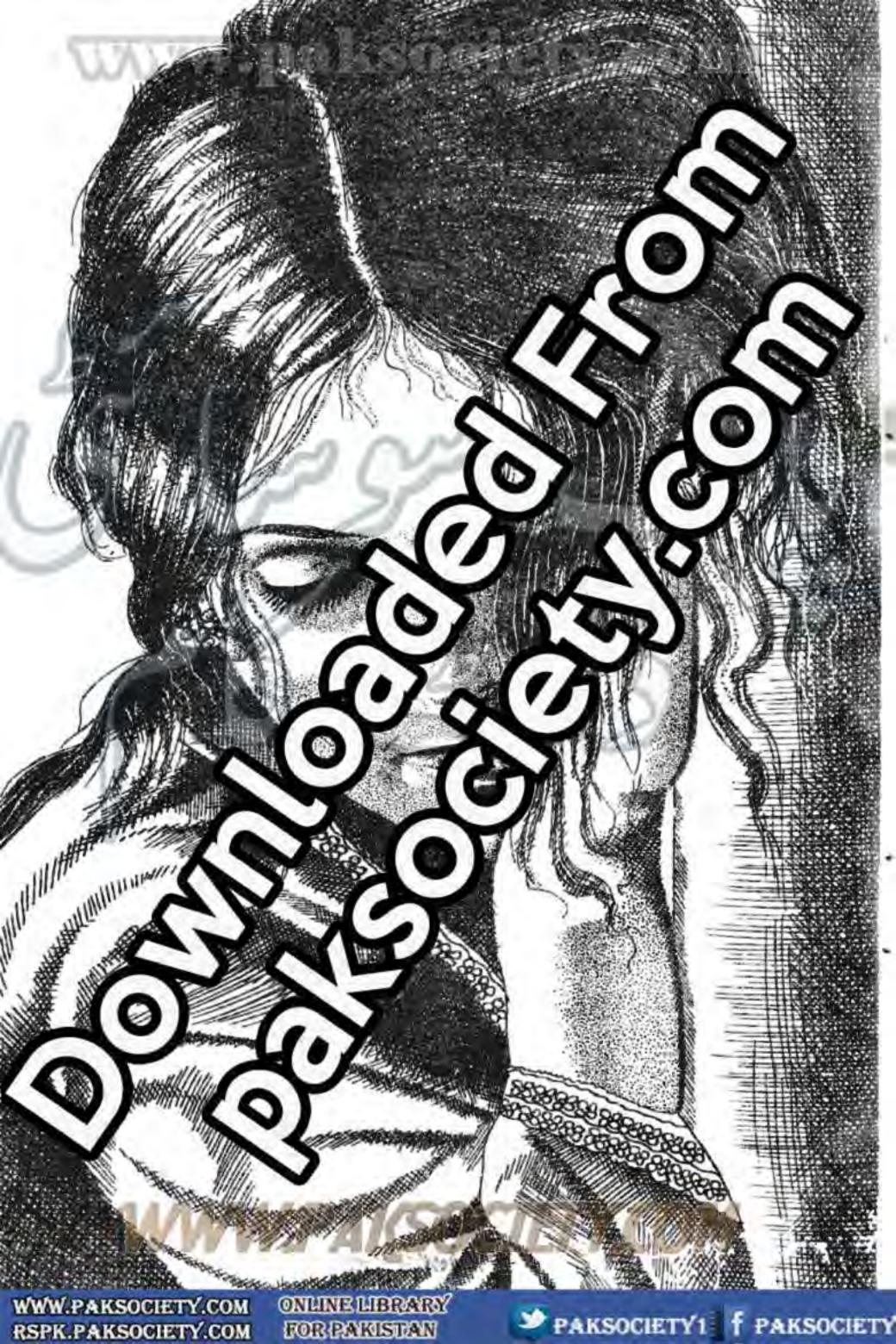

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

وی پر نظر وال جو اس نے اخباری اشتہار کے جواب میں روانہ کی تھی۔

'سر،میرے مارکس ہی میری شخصیت کا تعارف ہیں،رہی بات بدکہ مجھے کیوں سلیکٹ کیا جائے ، تو سر جاب مجھے ملے کی تو تجربہ آئے گا نا،آپ کی ایڈ میں تجربہ مانگا ہی نہیں گیا تھا،اور آخری بات میر که مجھے خود پراعتاد ہے کہ مجھے اپنا بجيكث آتا ہے اور مين ويليور بھي كرعتى مول ،جب انسان کے یاس نالج ہو،ایے سجیکٹ پر کا نڈ ہوتو یاتی کی بیشی بوری ہوبی جاتی ہے۔ زارا نے انتہائی اعتادے این بات ممل کی (نەسلىكىڭ كریں، بحراس تو تكال بى لوں )\_ كري بين ايك لمح كوخاموشي حيما كئ\_ "اجها آب ورا اس ويا كا كراف تو

احمہ ہمدانی نے خشک انداز میں اس کی طرف رف پیڈ اور بال پوانٹ بڑھائی۔زاراکے لیے بیہ معمولی سوال تھا جو اس نے لجہ بھر میں حل کر ویا۔اس کی تیزی پر احمد ہمدائی کے ماتھ پر بل -272

'' آپ اوارے کو کیا دے سکتی ہیں اور بدلے میں آپ کو کیا در کارے۔ اسكول في كوآرؤى فيفرن بين اينا حصه

سر میں ادار ہے کوائی صلاحتیں ،اپنی محنت دے عتی ہوں اور بدلے میں ادارے سے تو قع رکھوں گی کہ ادارہ مجھے معاشی بے قکری وے ورنہ معاشی فکرمیرے ٹیلنٹ کوبھی زنگ آلود کردے گی جودراصل ادارے کا ہی نقصان ہوگا۔'' زارائے آج سوچ رکھاتھا کہ وہ حقیقت برجنی جواب ہی وے کی جا ہے کی کو برا لگے، جا ہے اس

" ہونہہ۔ ٹھیک ہے مس زاراسلیم ،آپ باہر تشریف رکھیں ،ہم نے آج ہی ٹیچرز فائنل کرنے مِين،آپُوبتادياجائےگا۔"

كرال شيرازي نے خلك ليج مين اس كى فائل ای کی طرف بڑھائی اور وہ جلتی کڑھتی یا ہر آ كربيغائي-

ایک بار تو ای کا ول طابا که وه کفر چلی جائے ، یہاں وال کلتی نظر نہیں آر ہی تھی ،ایک تو احمد ہدانی کا عظمکیں اعداز،دوسرے کرال شیرازی کے سوالات، تیسرے امریکن کیجے میں الکش بولتے امیدواروں کا جم عفیر، ہرسیت کے لیے سفارشی فون اور رقعے۔اے نہیں لگ رہاتھا كدوه سليكث مويائے كى۔

" زاراسلیم ،گھر ہی چلو ،ایک اورکڑی رات -13

زارانے خود کلای کی۔ اس نے وصلے و حالے انداز میں ناملیں کمی کر کے فائل گود میں رکھ لی۔ بیدو بٹنگ روم کا ایک تنبا گوشه تھا، ساتھ ہی استقبالیہ کا ونٹر تھا جس پر ایک الثرا ماؤرن لڑی بلاوجہ سائل وے رہی تھی ،اس کا نا کافی لباس اور عامیانہ انداز اے مركز نگاہ بنائے ہوئے تھا، بال میں جگہ جگہ منتظر امیدواران امید اور نا امیدی کے درمیان بلکورے لے رہے تھے،ان میں جدید تراش خراش کے ملبوسات میں مہلتی چیکتی لڑ کیاں بھی تھیں اور سادہ اور ستا سالباس پہنے، سادہ ہے نقوش والی ، بھاری بھر کم ساچشمہ لگائے ، بالوں کو كس كر باند مع موئ زاراسليم بهي تحى كم جس کے گھر کامستقبل اس کی مکنہ نوکری سے بڑوا ہوا تھا،اپنی جگہ پر ہرامیداوار کی نہ کی وجہ ہے پر

تی ۔ سارہ بھی اس کے پاس کی کری پر بیٹھ چکی امید تھا۔ ہال کا طائزانہ جائزہ لے کرزارائے ہ سیٹ کی پیشت ہے نکا کرآ تھسیں موندلیس ۔ '' آپ کے ماتھے پرتو روشن ستارے اور سخ ''ہم کو جگنوؤں کے بتلیوں کے دیس جانا نو کی تابائی جیک رہی ہے، تابائی بھی اندھیروں ہے، ہمیں ماتھے یہ بوسادو۔'' ہے ہار تہیں مانتی زاراجی \_فقط ایک روشنی کی کرن زارا نے خود سے سرگوشی کی اور گئ سے سلِ شب کی ہر د یوار کرا دیتی ہے اور آپ تو "ایکسوزی<u>"</u>" سرايانورين-سارہ نے شوخی ہے کہا۔ ایک نسوانی آواز اُس کے کانوں سے مکرائی '' لگتا ہے اردو کی سیٹ کے لیے آئی ہو۔' جھاس نے واہمہ بمجھ کرنظرا نداز کرنا جا ہا۔ زارا اس کے منس نظر انداز کرتے ہوئے "مين آب سے مخاطب ہوں فرينڈ-اب بوری طرح اس کی طرف متوجیهی \_ وه زم مهر بان ي آواز دوباره اس كى ساعتول ے مکرائی تو زارا نے سلمندی سے آنکھیں '' ٹھیک سمجھاتم نے ،ار دومیر ابیشن تھا، بہت کھولیں اس کا سرای طرح کری کی پُشت پر دھرا ول سے پڑھاہے میں نے اس سجیکٹ کو۔'' تھا، نیم وا آنکھوں ہےاس نے اُس لڑکی کودیکھا۔ سارہ نے سادی ہے کہا '' پھر تو حمہیں یہ نو کری ملی جا ہے، حق ہے اجي فرمائے مري جائے آپ کو يا آپ تمہارا، ہمیں تو کتابوں کے ہر ہر صفح پررونی ہی نے مجھے مشورہ ویتا ہے کہ میں چلی جاؤں کھر کا گمان ہوا ہے۔'' اس بار زارا نے شکفتگی ہے کہا، جانے کیوں كيونكه بيسينية پو بہلے بيال چكى ہے۔ زارائے فی جرے کھیں کہا۔ "ارے ارے ایسی کوئی یات نہیں،اصل سارہ اے زندگی ہے بھر پورٹلی ،الیماٹر کی کہ جے میں میں ابھی انٹرو یودے کر باہر آئی ہوں تو مجھے و میم کر جینے کو ول جا ہے،اے ایے محسوس ہور ہا تھا کہ زیست کی ہرمی بھاپ بن کراڑ چی ہے اور آپ کے پاس بیٹھنا اچھالگا،اس وجہے۔' وہ بلکی پھلکی ہوئی ہے۔ جینز اور کرتا زیب تن کیے، قیمتی گلاسز لگائے "كولدة رعك لونا" أس لزكى في ساده سے انداز ميں كہا۔ سارہ نے بیک ہے جیس کا پکٹ اور کوک کا "میں سارہ ہوں۔سارہ ضیاء۔" لڑکی نے اس کی طرف ہاتھ بر ھایا۔ ٹن پیک اس کی طرف بردھایا اور زارائے بنا الچکیا ہٹ کے البیں تھام لیا۔ "اور ميرا نام مرے ماتھ ير چيال " لگتا ہے آپ بھی پُرامید ہیں سیٹ ملنے کے ہے،زاراسیم ۔جو انٹرویو دینے کے لیے پیدا ونیا جہان کا اجائے بن زارا کے کیج میں

سارہ نے سوالیہ انداز میں یو چھا۔ ''اس وقت تو میں صرف اس کیے یہال جیمی ہوں تا کہ دھوپ کا د مکتاالا وُ ذِ را دھیما پڑے تو ہا ہر

میں مس فث ہے،اب وہ ذراسیدھا ہو کر بیڑھ کی

سمٹ آیا تھا،اے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس د نیا

ہے، تیراشکر ہے مالک تو جس حال میں بھی

اس نے بیدوقت نہ بھی ماں باپ کے گھر میں دیکھا اور نہ ہی سلیم کے جیتے جی دیکھا ہلیم کا اپنا چتا ، پھلتا چولتا جزل سٹور تھا ، گھر میں رویے ہیے کی فراوانی نہیں تو قلبت بھی نہیں تھی ،تو کل اور مبرشکر کے سمارے زندگی اینے و هب میں بہتی چلی جا رہی تھی جب ا ن کی پرسکون جنت میں بھونچال آگیا، مڑک یار کرتے ہوئے سلیم کوایک تیز رفآرزک نے ہٹ کیا اور اس نے لحہ بحریس بی جان دے دی ، یچ اس وقت چھوٹے تھے۔، سب سے بڑی زاراء اس سے چھوٹا پنٹو، اور سب ہے چھوٹا نیویبی اس کی کل کا بنات تھی ، سلمی نے آ نسودل پر گرائے ، آنکھیں پوچھی اورسلائی مشین کو سہارا اور اللہ کو بھہاں رکھ کر محنت مزدوری شروع کردی ،اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کھریر محلے کے بچوں کو قران پڑھانا شروع کر ویا،اہے اینے گھرے قران کی تعلیم ملی تھی،اس نے وہی تعلیم پھیلائی شروع کر دی ،اس کے والد مرحوم وین کے مبلغ تھے ، گھر میں جوسکھا تھا، وہی كام آيا \_تفير قران كچه والدے يرهي تھي ، كچه مطالعہ کے باعث سیمی اور تدریس قران کا سلسلہ شروع کر دیا، محلے میں اس کا نام احرام ہے لیا جانے لگا، چھوٹا بڑا نہ صرف خالہ کہہ کرعزت ویتا تھا بلکہاس کی چوکھٹ کی حفاظت بھی کرتا تھا۔اس طرح اس نے بچوں کو یالا بوسا، وہ تو شکرے کہ حبیت این تھی ورنہ زندگی اور زیادہ مشکل ہو

زاراایم ایس ی کرگئی، بنتوایف ایس ی اور نیومیٹرک میں تھا۔ایے بچوں کی صورت میں اے موسم بدلنے کی نوید تو نظر آر ہی تھی مگر ابھی وہ نکلوں، جانے کتنی دور پیدل چل کریس لیے ک ،اتنے میے تو ہیں تہیں کہ زو کی اشاپ سے

زارائے ساوہ سانے بولا۔ سارہ نے اس کی آنکھوں میں ویکھا

'' ببول پرگلاپ تونہیں لگتے من سارہ۔سوجو C03C

زارانے کندھے اچکائے۔ ' ساره ضیاء۔زاراسلیم۔'

استقبالیہ پر بیٹھی لڑ کی نے فون رکھ کر یکارا۔ سارہ اور زارا اپنی یات بھول کرنے اختیار ا پی کرسیوں ہے کھڑی ہوئنٹیں۔

"أب سليكث مو يكي بين الاعمن لينر اجي آپ کومل جاتے ہيں،آپ البيل يزه ليس اورا يكريمنث يرسائن كردي

زارا کی سمجھ میں نہیں آ ر ہاتھا کہ وہ کس روعمل کا ظہار کرے، جیسے پوراہال ایک وم سے خالی ہو كيا تفا بصرف ووتهي اورخلا كالمهيب بيلاؤجس میں وہ کسی تنہا سیارے کی ما نند چکرا رہی تھی ،اہے یقین نہیں آر ہاتھا کہ اُس کا نام پکارا گیا ہے،اس نے بے بھینی ہے سارہ کی طرف دیکھا اور سارہ نے نم آ تھوں ہے اس کی طرف دیکھ کر اثبات میں سر ہلایا، زارادهم ہے کری پرا سی تی۔!!

A .... A

سلمیٰ خاتون کین کے ایک ایک و ہے کو چھان پیٹک رہی تھی کہ تمام ا ناج ، والیس ، حیاول ملاكر كم ہے كم ابال بى ليس تو آج كى رات کٹے،اس کی آئھول ہے آنسو بھے چلے جارہے

"سو ہے رب ، تو ہی غریب کی حیا در کا محافظ

وروازے میں بی تھی کہزارا آگراس سے لیٹ بچوں کوان کی ضد کے باوجود پڑھائی مرتوجہ مرکوز ر کھنے کا کہتی تھی۔زارائے باپ کی شفقت یے "ای ،ای ، میری پیاری ای میری داج رمگ و کھے تھے،اس وجہ سے اس کے اندر کی زیادہ تھی، بنٹو اور ٹیج بہن کی نبیت کم حساس -611010 "توى مرابيار ماميا-تے،و سے بھی لڑ کے ہونے کی وجہ سے ال کا بوشائن جسث لاتك اے شار ماہيا۔ ماحول بدلتار بتاتفاا وركتهارس بوتار بتاتها، زارا كازيوآ رمائى اوتلى پيار مايها\_" کی نظیر مال کے چیرے کی ہر ہر شکن اور محمکن پر زارالبك لبك كرگارى كى ،آج دەاتى خۇش رہتی تھی ،سلائی مشین کی آواز ایں کے کانوں پر دکھائی دے رہی تھی جیے کی نے اس کے اندونی ہتھوڑے کی طرح تکرائی رہتی تھی،وہ مال کے زندگی پھونک دی ہو۔ رد کئے کے باوجود غیرمحسوس طریقے سے مال کا ں چونگ دی ہو۔ '' مارو گی کیا ،اتن بڑی لم ڈھینگ ہوگئی ہوگگر ماتھ بٹائی رہتی تھی، میٹرک کرنے کے بعد تو اس ر ہی جگی کی بھی ہی۔ہوا کیا ہے، کیا طوفان آ گیا نے اپنے کھریر ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھائی شروع کر

تلمٰی خاتون بو کھلائی ہوئی زارا کی گرفت ے خود کو چھڑ دانے کی کوشش کررہی تھی۔ " مجھے نوکری مل کی ہے اس آپ کی وعا

ے اب ہم پیٹ مجر کررونی کھائیں مے اب آب کومشین بھی نہیں جلائی بڑے گی ،اب سٹور والانجس وحتكارے كالجمي تبين اى جي-

زارا کی مجھ میں تہیں آر ہاتھا کہ وہ کس طرح اینے جذبات کا اظہار کرے بہلی بھی خوشی کے مارے رونے لگ کئی تھی ، وہ بے اختیار بیٹی کا ماتھا چو سے تھی۔

'' آج برسوں بعد کوئی اچھی خبر سی ہے میں نے، پیچے ہٹ وضو کرنے دے مجھے، شکرانے كالل بول ركع تع بن نے، ميرے مالك نے اپنا کرم کرویااس آتین پر۔"

"امي يه تو ويكسيس ميس كيا لائي ہوں ،ایروانس سیری میں ہے۔

زارائے ہاتھ میں پکڑے شایرز کھولنے شروع کر دیے، کھر کا راش، برگر، پیزا، سنیم

ماہِ رواں بنٹواور ٹیپو کی قیس اوا کرنے کی وجہ ے کھر کا بجٹ قابوے یا ہر ہو گیا تھا۔ او پرے کی گھروں کی طرف ادا لیکی رکی ہوئی تھی ،آج زارا کے جانے کے بعد نیپوراش لینے گیا تو سٹوروالے نے اوحارویے ے اٹکار کرویا تھا،ای وجہ ے سلکی خاتون کچن کی تلاشی لے رہی تھی اور آنسو بہائے جا رہی تھی۔اس کی کوشش تھی کے تھی توتی زاراجب آئے تو گھر میں کھانے کو پچھ تو ہو،اہے ین تھا کہاس کی خود دار بنی باہر سے بھو کی ہی آئے گی۔ بیرونی درواز ہ تھلنے کی آ ہٹ سنائی وی تواس نے جلدی سے آنسو پو تھیے اور صحن کی طرف کیکی، یقینا یہ زارا ہی ہوگی، ابھی وہ کچن کے

دی اس طرح کھر کے اخراجات میں آسرا لکنا

شروع ہو گیا ،ای طرح زندگی ایک ہی رنگ اور

ایک سے ڈھنگ ہے بہتی جا رہی تھی،اس میں

ایک ہی موسم آ کر تھیر کیا تھا، ندڑت بدلتی تھی اور نہ

ى هجر حيات ير نياءُ راور في كل يات آرے

تتے مرسکنی خاتون کو امید تھی کہ موسم ضرور بدلے

'' بنی، ذرا دھیان رکھنا،مردول کے ساتھ نوکری کانوں پر چلنے کے جیسی ہے۔ سلمیٰ خاتون کی آواز میں اندیشے چھلک "اتى ،آپكى بىنى بول نا، تو تمام خوف دل ے نکال دیں۔

زارائے ولارے مال کی گردن میں باہیں ۋال دى\_

"اجها چل اب مجصاين ما لك كاشكريمي ادا كر لينے دے، بہت دنيا داري كركى، چلوتم بھي

حلمی خاتون کا تک انگ تشکرے لبریز تھا۔ ¥......¥

برائث وے اسکول سٹم کے اقبال کیمیس ک شاندار عارت کے کا نفرنس مال میں نے تیجرز کی بریفنگ جاری تھی۔ کرٹل شیرازی اور سینتر تيجرز بال مين موجود تق سائے موجود ملى ميڈيا ر اسکول سنم، برانجز، نصاب، ماضی کے نتائج ،اصول وضوالط وغيره برير برينتيش دی جا چی تھی ،اب آخری خطاب اسکول کے ایم ڈی کرنل شیرازی کا تھا۔

" یا درہے کہ برائث وے تھن ایک اسکول تہیں بلکہ ایک تربیت گاہ ہے،ایک معیار ہے، ڈسپنن کا کوہ جالیہ ہے، شہر کی کریم یہاں کا رُخ كرنى إ\_ب اداره ميرا خواب ب،آب میرے خواب کی آبیاری کریں، برائٹ وے آڀافيال رڪاء"

کرنل شیرازی کی محمبیرآ دا زیال میں گونج

ں۔ '' پیجی یا درہے کہ یہاں کوا بچوکیش نہیں ہے مراساف میں قیمیل ب، مارابوائز کمیس الگ روسٹ، کولڈ ڈرنٹس ،جوسن مال کے جوتے ، ثبیو کے جوگرز، بنٹو کا سائنفک کیکولیٹراور نہ جانے کیا چھے سیٹ لائی می وہ

'' بیٹی کیا ضرورت تھی اتنے پیے ایک ساتھ -62123

سلمٰی خاتون نے محبت بھرے کیجے میں زارا كاباتحدتهاما\_

"ای آج مجھے ندروکیں پلیز، آج ہمیں کھل کے جش منالینے دیں ، بہت ترس ترس کے زندگی كزارى عيم نے-"

زارائے آنسوؤں سے لبریز آواز میں کہا۔ "اور اینے کیے مجھ تبیس لیاتم نے ، دیکھو تہارے گیزے، تہارے جوتے، جشم کا فريم -سب كتن خشه مو يلي إلى -

اندر سروای مال نے انگرائی لی۔ "ای میری خواهشات میری ضرورتش،میرے خواب،سب کھی،سارے کا سارا بہ کر اس کے بای بیں میرے بھائی کھ بن محينو مين مجھول كى كدآج مير عمر حوم والد كسبخاب يورع بوكي

"نەرومىرى گڑيا، كيول روتى ہو،تمہارى مال زندہ ہے ابھی بتم کیوں اتنے روگ یال کر رھتی ہو، چلوآ نسو یونچھ لو۔اچھا یہ بتاؤ کہ جاب کیا می

تلمیٰ خاتون نے بات کارخ بدلا۔ "اى ايك چين اسكول ب،اس مي شينگ جاب ہے۔شاندار سیری، گریجواین، پرائیویڈنٹ فنڈ، فری میڈیکل، یک اینڈ ڈراپ، ہاوی لون ۔سب کچھے ہے ای جی ۔' زارا جوش سے بتائے جار ہی تھی۔

دیے ہیں،جس کا اخبارات میں اشتہار دیا جاتا ے،اور شاید یکی کام مری نجات کا ذریعہ بن کرنل شیرازی کی آمیس بلکی می بھیگ

زارا کلاس لینے کے بعد شاف روم میں مینی ،اس کے اگلے دولیلچرز آف تھے، شاف روم میں سارہ پہلے سے موجود تھی۔وہ حب معمول جیز اور ڈھیلے ڈھالے کرتے میں ملبوس تھی۔ " آ منی آئن شائن کی بدروح-"

سارہ نے اپنے ثیب پر انگلیاں تھماتے ہوئے نظرا ثھائے بغیر چنگی لی۔اس نے بیزارا کا نیا نام نکالا تھا'' آئن شائن کی بدروح۔''جس ےزارابہت یونی می۔

"اورتم كيامو، يروين شاكر كاما درن ورژن يا بھرمیرلتی میر کے مزار کی محاور۔"

زارائے چ کر کہااور سارہ کا بے ساختہ قبقب

"اس کا مطلب ہے لگ مٹی میری بات مہیں، یمی تو میرامقصد حیات ہے کہ مہیں زندہ

ساره نے اے مزیدتیایا۔ "كيامطلب بتمبارا، من زنده مول مجى تو تہاری بات تیری طرح لی ہے مجھے محتر مد، کوئی ضرورت نہیں مجھے جیون دان کرنے کی۔' زارائے تنتاتے ہوئے کہا۔ ''احیما حچوژوان با توں کو، بیہ بتاؤ کہ کیسا رہا كرزكا آغاز؟"

سارہ نے قریب ہو کرسر کوشی کی۔ " تھيك عى ب، في الحال كوئى واضح رائے

ہے۔آب سب مجور ہیں، یو نیورٹی تک کی ونیا و کھے چکے ہیں، امید ہے بچول کی حفاظت بھی كريں كے اور ايك دوسرے كى جى-" کرنل شیرازی نے بات آ کے بروحانی سینئر مجرز سجيد كى سرجهائ بات من رب تھ اورتائد مل سربلارے تھے۔

" مجھے اپنی ٹیم پر اعتاد بھی ہے اور فخر بھی ہے،میری سلیکشن بھی بھی غلط نہیں ہو عتی ،آب ب میری میلی ہو۔آپ کے لیے میرے دروازے دن رات کھلے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو،میرا نمبر محفوظ کر لیس اور بلا جھک رابطہ كرين، باقي معاملات متعلقه كوآ رۋى نيٹرزآپ كو معجمادیں گے۔"

کرفل شیرازی نے بات ممل کی اور تالیوں کی كونج مين الني سيث ير بين كئے -"مر، برائث وعمارے ليے آئے ہے ك طرح ب، يم اس ك نام كے ليے انتقا

منت كريں محے، ہم ہے آپ كوكوئي شكايت تہيں

زارا نے متحکم کیج میں کھڑے ہو کرتمام ٹیچرز کی نمائندگی کی ، کرنل شیرازی کے چیرے پر مهربان مسكرا بث مجيل كئ - رئيد

" مجھے معلوم ہے۔ اپنی کو کھن ۔" کرنل شیرازی نے سب کودیکھا۔

"مر، میں یہ یو چھنا جا ہوں کی کہ آ بے کے اوارہ نے ان بچوں کے لیے کیا کیا جوذ بین ہیں مر برائث وے کے سامنے سے گزرنے کا خواب تكنيس وكه كتين

زارائے دوبارہ مجر کھڑے ہوتے ہوئے سوال كيا-

" بم برسال ميرث اور نيڈي سكالرشپ

نہیں دے علی۔'ا زارانے کندھاچکائے۔ چھچآتے دیکھ کررکے گئے۔ منارانے کندھاچکائے۔ چھچآتے دیکھ کررکے گئے۔

''ایف ایس می نیکنڈ اگر میں کچھ لڑکیاں ''جی بیٹا، وٹ کین آئی ڈوفار ہو؟۔' ایکسٹراکلیورگئیں مجھے، خیر بیتو ہوتا ہی ہے، ہرطرح زارانے شکفتہ لہجے میں کہا، لڑکی کے چہرے کی ورائی موجود ہوتی ہے ہرادارے میں۔'' کی ورائی موجود ہوتی ہے ہرادارے میں۔'' سارہ نے اپنا تجزیبے چیش کیا۔ سارہ نے اپنا تجزیبے چیش کیا۔ ''اس عمرے بچوں کا ایکسٹرا کلیور ہونا تو قابلِ میں زندگی ہنکورے لے رہی تھی ہیدوہ چہرہ تھا کیہ

اس عمر کے بچوں کا بیشراهیور ہونا تو قابل میم برواشت ہے مگر سازشی ہونا قبول نہیں مجھے اوراگر جم ایسا ہوا تو میں دیکھے لوں گی انہیں ۔''

زارا کا پارہ دوبارہ پھر ہائی ہونے لگا،وہ ایسے ہی تھی، ذرا ذرای بات پر جذباتی ہوجائے والی،معمولی ہاتوں کوزندگی موت کا مسئلہ بنالینے والی۔

وان-''اچھاآنی کی طبیعت کیسی ہے اب۔'' زارانے پارے کو ذرایت کرتے ہوئے وچھا۔

پو چھا۔ ''مام ٹھیک ہیں بٹمپر پڑ تھا تھکاوٹ کی وجہ ہے،آ رام کیا ہے تو ٹھیک ہیں اب'' سارہ نے وضاحت کی۔

سارہ کے والد ضیاء الدین چوہدری آرمی سے ریٹائرڈ تھے،اس کی والدہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج میں لیکجرار تھیں،سارہ سے چھوٹا حاشر تھا جو بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا تھا، یہی مختصر سے فیملی تھی اس کی،جس کی جان اور مرکز سارہ تھی جس میں ان کے ول دھڑ کتے تھے۔

> \$ .... \$ .... \$ \$ 100 1 1 70 1 8 21 22

نیوفرسٹ اٹر کا آج پہلا دن تھا، زارا کا لیکچر ایڈ ہواتو وہ فائل اٹھا کر باہرتگی۔ وہ لیکچرارگاؤن میں ملبوس تھی۔ ''میم ،ایکسکیو زمی۔''

اس نے چھے سے آئی آواز پرمؤکرد یکھا تو

جس کود کی کر ماحول میں تازگی بھرتی محسوس ہوتی --''میم ،میرانام صبا ہے۔'' اس نے بے چینی ہے ہاتھ لیے۔ ''نائس نیم کیا مسئلہ ہے صبا۔'' زارانے ہلکی ہے مسکان ہے یو چھا۔ زارانے ہلکی ہے مسکان ہے یو چھا۔

''میم وه\_دراصل \_'' مها پیچگهائی

''نمیم 'صبح بس پکڑنے کے لیے مجھے گھرسے بہت دور آنا پڑتا ہے،اسکول اس میرے روٹ ہے نہیں گزرتی۔اگر آپ کہددیں تو۔ مجھے ڈرلگآ سے میر ''

صبائے سر جھکا کر ڈرتے ڈرتے ہا۔ کمل کی۔ زاراکو ہے اختیار اس پر پیار آگیا۔ اچھا آؤ میرے ساتھ روم میں ہٹھتے ہیں۔ اپنے کیبن میں آگراس نے صباکو ہٹھنے کا اشارہ کیا۔

" ہاں تو صبا۔ ایسا کھے تھا تو آپ ایڈمن سے بات کر تیں۔"

اس نے صبا سے استفسار کیا۔
"مجھے یہاں سب سے ڈر لگتا ہے، بس
آپ۔آپ سے نہیں لگا۔ جانے کیوں۔"
صبا اب بھی ذراجھ جسک کر بات کر رہی تھی اور
انگلیاں مردڑے جارہی تھی ،اس کا چرو سرخ ہوا
ہوا تھا۔

WWW.PAISOCIETY.COM

ناكام موكى تو- جانے كيا موكا-" ''ارے۔ ڈرتے نہیں ہیں، میرے بہادر

> زارائے مبا کے سریر ہاتھ پھیرا اور صبا سک یژی۔

''میم میرے ابو کا خواب ہے کہ میں ڈاکٹر بول، بورڈ میں سینڈ بوزیش ہے میری، چھوٹا بھائی بچین میں ہی معدور ہو گیا تھا، ابومنڈی میں باكر بين مكالرشب فل كميا تو مين يهال تك آ گئی،ورنه شاید گھر بمینصنا پڑتا۔اب جانے کیا ہو

میانے جیے خودے سر کوشی گا۔

"اوه م بورد يوزيش مولدر مو اميزنگ المجعاصا ويكعو ميري يات سنوءانسان كاكام محنت كرنا ہوتا ہے،اس محنت میں بركت اللہ تعالى إلآ ہے،منزلیس ہمیں ال جاتی ہیں اگر پختہ عزم اور لکن کوسر رسواد کرلیاجائے۔ مرے نے ،کامیانی کے لے اگر سومبر ورکار ہوتے ہیں تو اس میں سے منجمتر نمبر پختہ عزم اور لکن کے ہوا کرتے ہیں جو الله جاراعوم چيك كر كے جميس وے ديتا ہے يا نہیں دینا،اگر ہم اینے مشن کے لیے سریس ہوتے ہیں تو ہارا رب بھی سریس ہوجاتا ہے، پہلی شرط ہمارا سیرلیں ہونا ہے۔ یا در کھوجب بم كى كام كى شان ليت بي تو كائنات كا ذره ذره اس كام من مارے ليے الله كمر ابوتا ہے۔اس ليےاہے سر پردھن سوار كراو،منزل خود منہيں ال

زارانے محل اور رسان سے اپنی بات ممل

وكرميم بهت مشكل ب\_ جمع ورالك ہے، میں بھی اتنی دور پڑھے نہیں آئی۔ جھے لوگوں ے، بس ے، آنکھوں سے ڈرلگتا ہے۔ اگر میں

صابیتے ہوئے بھی بوری جان سے ارز رہی مى اے اپنى كيفيت بيان كرنى نہيں آ ربى تھى مرزارا اس کے ان جائے خوف مجھ رہی تھی، معصوم پرندہ میلی باراڑان بھرے تو یہی ہوتا ہے۔ "اچھا ویلھو۔میری بات سنو۔ مجھ پیراعثاد

زارانے صباکے سریر ہاتھ رکھا۔ " آپ پر ہی تو بھروسہ ہے۔ جانے کیوں۔ صبائے سراٹھا کراس کی طرف دیکھا۔ '' تو مجھ پراعتا د کرو کو کی بھی مئلہ ہواتہ مجھے بتانا، مجھے اینے ساتھ یاؤ کی ہمیشہ،روٹ بس کا مئله بھی حل ہو جائے گاءاور بال بدلو میراسل نمبر فرورت يرسكتي ب-

زارائے ایک کاغذ پراپنا فون نمبرلکھ کردیے ہوئے کہا اسکے اندرے صاکے لیے محبت کے سوتے پھوٹ رے تھے۔اور پہلی باراس نے صا کے چبرے پرسکون اور آتھوں میں تشکر دیکھا۔

¥ ..... ¥

"يارتم نے فائزہ کود مکھا ہے۔" سارہ نے جائے کی چسکی کیتے ہوئے اچا تک زاراے یو چھا، کے بریک میں وہ زارا کے کیمن مِن آ جالي هي-

"كون فائزه-مارى ريسيشنسك -اس كو و مکھنے کی کیابات ہے،روزتو دیکھتی ہوں۔" زارانے سادگی ہے اپنی تیبل سیٹ کرتے ہوئے کہا۔

كيا اندازہ ب تہارا اس كے بارے

" پہلیاں نہ بھواؤ، بات بناؤ کیا ہے۔ کی ے جھے تمہاری اس عادت ہے۔ زارا کاسٹیمنا اتنا ہی تھا، لیی بات اس سے

رواشت نہیں ہوتی تھی۔

'' کیوں نہ غور کریں، ہم اس معاشرے کا
حصہ ہیں، کیسے کو تگے ہمرے بن کر بیٹے
جا کیں، کل کوکوئی اور کج نیج ہوگئ تو۔'
مارہ نے ہاتھ نچا کرلڑا کا عورتوں کی طرح
بات کی، اس کی آنکھیں مسکرارہی تھیں، زارا سجھ

'' سرتوڑ دوں گی تمہارا، میرا دماغ نہ کھایا

'' سرتوڑ دوں گی تمہارا، میرا دماغ نہ کھایا

کرو۔'

زارائے سارہ کو تھورا۔

''بہر حال میں سیر کیں ہوں اب، پچھ نہ پچھ گڑ ہو ہے ضرور فائز ہ اور پر کیل کے در میان۔' سارہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی اور زارا کا دل کر رہا تھا کہ جیچر ویٹ اٹھا کر اس کے سر پر

"اچھا بیکون بتائے گا کہ مومن کا وہ کون سا شعر تھا جس کے بدلے غالب نے پورا دیوان دینے کوکہا تھا۔"

اردو کے نئے ٹیچرشہر یارنے کلاس پرطائزانہ نظر ڈالتے ہوئے ایک سٹوڈنٹ کی طرف اشارہ

سیا۔ ''سرنہیں معلوم'' عیشانے اپی لمبی پلکیں جھکتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔

الرے وال کال ویون لڑکی ہو، ویری

زاراوافعی چڑی گئے۔ ''غریب گھر کی ہے پچی آبادی کے دو کمروں کے مکان میں رہتی ہے ، ہے ہیں ہزار ہے مگر بیل فون چالیس ہزار ہے کم کانہیں ، تعلیب فاخرہ دس ہزار کی زیب تن کر کے آتی ہے ، نہ کوئی امیر منگیتر ہزار کی زیب تن کر کے آتی ہے ، نہ کوئی امیر منگیتر ہے اس کا۔''

'''تم لباس کالفظ استعال کرلوتب بھی مجھے بچھ آ جائے گی تماری ہاہت۔''

زارات ساره كى بات كافي\_

''نہیں، یہاں خلعتِ فاخرہ سے ہی سبی عکای بنتی ہے۔''

ساره اپنی بات پرمصرتی-

" ہاں میں کہدرہی تھی کہ طلعب فاخرہ دی برار سے کم کی نہیں ہوتی، فوز برانڈ ڈ پہنتی ہے۔ ہے۔کہاں ہے آتا ہے سیسب۔"

، سارہ نے بعنویں اچکاتے ،وئے اس کی طرف دیکھا۔

''عورت ہونے کا جوت نہ دوسارہ۔ہمیں کیا، جہاں ہے بھی آتا ہو، جیسے بھی پینچ کرتی ہو۔'' زارا کو وحشت ہوتی تھی سارہ کی ایسی باتوں

"اورتم نے نوٹ کیا کہ پرلیل کے کمرے میں اس کی طاخری کتنی لمبی ہوتی ہے۔؟"
سارہ آج اپنی زمیل سے تمام شعبدے

سارہ آئ آئی ربیل سے عمام سع نکالنے پرتلی ہوئی تھی۔

"یار بھاڑ میں جائے نائزہ اور پورا معاشرہ ہم نے شیکنہیں لیا ہوا کہ تھا تھا کر ہرکی کے پیچے دوڑتے پھریں، ہرکی نے اپنا جواب خود دینا ہے، تم بھی اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ آئی بھر میں "

دوشيزه 70

'' آپ کوکہال سے پینہ چکی میہ بات صبا۔'' شہریار نے صبا سے حسینی انداز میں پوچھا۔ ''سر میں نے سنڈے میکزین میں پڑھا ''

صبانے سادہ سے انداز میں کہا۔ '' یعنیٰ آپ اخبار بھی پڑھتی ہیں، ونڈر فل، امیزنگ' تشریف رکھیں۔'' شہریار نے مسرت اور حیرت کے لیے جلے

جذبات میں کہا۔ کیچر جاری رہا ،شہر یار کا انداز کائی فریک تھا، کس سٹوڈنٹ پر جملہ کسا، کسی کو داد دی، درمیان میں کوئی قصہ کہائی سنا دی، ہاتوں ہاتوں میں کچھ اشعار بھی پڑھا ڈالے، پینہ ہی نہ چلا کہ کب چیریڈا بیٹر ہوا۔

''کسی بھی سٹوؤنٹ کو پچھ بجھ نہ آئے تو بلا جھیک میرے کمرے میں آسکتا ہے۔'' شہریارنے کلاس کو پیشکش کی۔

کسی کونیس پید تھا کہ پورالیکچرشہر یارنمیرہ کو ہی تکتا رہا ہے،نمیرہ جب بھی نظری اشائی ،سر شہریاراے دیکھ رہے ہوتے تھے،آتکھوں کی ہیہ آگھ مچولی نمیرہ کی دھڑکنوں کو انتقل پھل کرتی

شہریارڈیشک پرسالٹی کا مالک تھا، تازہ تازہ یو نیورٹی سے فارغ ہوا تھا، و کیمنے میں عمر سے کہیں کم دکھائی دیتا تھا، پرلیل صاحب کی سفارش سے فورا ہی برائٹ وے اسکول سٹم میں اسے جاب ٹل گئ تھی۔اسکول میں بہت ی نظریں اس پر پڑنے کے بعدرستہ بدلنا بھول گئی تھیں۔ کلای میں کچھ چروں پرصائے لیے جلن اور کھائی میں اور سند ، چلو بین جاؤ۔ ''
شہریار نے مزاحیہ انداز میں کہا اور پوری
کلاس میں ہنسی کا فوارہ کھوٹ پڑا۔
''اچھاکون بتائےگا۔؟؟''
کلاس میں خاموثی طاری تھی۔
''جناب آپ کا ڈریس بھی آپ کی طرح
خویصورت ہے مرکام تو سوال کا جواب دیے ہے
تی چلےگا۔''
شہریار نے تمیرہ کی طرف مہری نظروں سے
شہریار نے تمیرہ کی طرف مہری نظروں سے

دیکھا۔ اپنی تعریف من کرتم پر ہ پھولے شاکی اوراس نے نظر بحر کر سرشیریار کو دیکھا۔

شمریار نے باتی سٹوؤنٹس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔

''این ون ایلس\_کوئی اور\_؟'' کلاس میں صرف ایک ہی ہاتھ بلند ہوا، یہ صبا

ی۔ "م مرے پاس ہوتے ہو کو یا۔ جب کو کی دوسرانیس ہوتا۔"

مبائے ڈرے ڈرے انداز میں جواب دیا،اس کی آنکھوں سے بینین جھا تک رہی تھی کویاجواب پراسے خود بھی شک ہے۔

" وعد رفل ، زبر دست ، تالیاں ہو جا کیں بھی اس ذہین وفطین سٹوڈ نٹ کے لیے۔"

پوری کلاس تالیوں کے شور سے کوئے اٹھی، صبا کا چہرہ سرخ پڑچکا تھا، اسکی آ تکھوں میں خوشی کی جھلملا ہے تھی جو اس کے ہر مسام جان سے مچھوٹ رہی تھی۔ایک دم سے اسے احساس ہوا کہ وہ بھی اہم ہے۔ زارا کی آواز بلندیونی کئی ،اس موڈ میں وہ بڑے بروں کوخاطر میں ہیں لاتی تھی۔ '' میں و مکیولوں گی حمہیں ۔ جھتی کیا ہوتم ،چھٹی نه کروا دی تمهاری تو نام بدل دینامیرا یه لڑی نے شاوٹ کیا۔ ''نام بدل کر کیا رکھنا ہے یہ مجلی بتا دو مجھے۔اور سنو،ابھی دیکھ لو مجھے اچھی طرح ، بعد میں کیاد میموگی۔انجمی کیا چشمہ کھر بھول آئی ہو۔'' زارانے اس کامسخراز ایا اتے میں باہرے ریسیشنسٹ دوڑ لی ہوئی اندرآنی ،اس کے ساتھ سارہ اور چندووسری تحیرز بھی تھیں،وہ اس لڑی کو سینے کھانچ کر ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو تنیں ، وہ جاتے جاتے بھی اول فول بول ربي محى \_ زارااب پرسکون تھی ،اس نے جو کہنا تھا،وہ دل کھول کر کہا تھا،اس کے اندر کوئی کیک نہیں دو کیا ہوا زارا، کیوں منہ لگ رہی تھی اس فضول الركى كيم-سارہ نے تشویش بھرے کیجے میں کہا۔ '' کون تھی پیسارہ، پہلے مجھے پیربتاؤ۔'' زارائے اطمینان سے کری سنجالی، وہ یوں یوز کرر بی تھی جیسے کھی جھی نہ ہوا ہو۔ " زُنيره نام إاس كا \_ بظا براويه و كي يس یہاں۔ مرکبا جاتا ہے کہ یہاں اس کی مرضی کے بغيرينا بحي سي بلتا-" سارہ کی یہی عادت زارا کو پُری لکتی تھی کہوہ مجمى أيك بات ممل نبين بتأتى تقى بلكه بات كو تشطول میں ممل کرتی تھی۔

حسد کی پر چھا تیاں واضح دکھائی دے دہی تھیں۔ ¥ ..... \$ ایک ہی فلو میں دن رات وصل رہے تھے، جب اس دن ایسا کھے ہوا جو زارانے سوجا "مس زارا،آپ نے سید ائیرکا لیکھر ایک کرخت آواز کانوں میں بیری تو زارا نے جرت سے نظریں لیے ٹاپ سے ا فعا کیں۔وہ ابھی ابھی سینڈ اٹر کا فیکجر لے کرا ہے کیبن میں آئی تھی اور ا گلے لیکچر کے پوائٹس نوٹ كر ربى مى رسامن ماؤون لياس مي ملبوس، باف سلیوو، دویشه ندارد، شوخ میک اپ ، پہلووں پر ہاتھ رکھ ایک لڑک کھڑی اے محور رای می \_زارا نے پہلی مرتبہ اے اسکول میں "جناب كى تعريف" زارانے غصے کا آتش فشاں قابو میں کرتے "مِن زُنيره بول، نام بين سناميرا-" لڑی نے تخوت سے کہا " مَا سَنَدُ بِورلينَكُو بَح \_تم زُنيره مو يا غباره ، مجھے

وهيماندازين يوجعا اس سے کوئی کنسران جیں، میں جیس جانتی مہیں، بعاكويهال عـ"

زارا بیت پڑی۔اس لڑکی کا برغرور انداز اے تیا گیا۔

اشايدتم جانق مبيل موكرتم كس سے بات كر

لڑی نے نتھنے پھلائے۔ '' ہاں نہیں جانتی ، جا دُ ایف آئی آ رکٹوا د و مجھ ير-صدرياكتان وكيائم-

" - 3. 2 7"

والانتهاب ليحش

کے بعد 11 ہے آ دھ کھنے کی پریک ہوتی تو کینے میریا اوراس کے لان کے بیخ مجرجاتے ، ہرطرف سٹوڈنٹس کی چہکار کوجی اور فضاز ندگی ہے معمور ہو جاتی۔اس وقت ایک نیبل پر فرسٹ ائر کی عیثا ، نمیر واور میر وسر جوڑے بیٹھی تھیں ۔ تیوں کا تعلق امیر کبیر گھر انوں سے تھا۔ تعلق امیر کبیر گھر انوں سے تھا۔

''یار مجھے میم سارہ اور زارا بالکل بھی اچھی نہیں لگیں، ہروقت بینہ کرو،وہ نہ کردیس ٹوکتی ہی رہتی ہیں۔''

سمیرانے کوک کاسپ لیا۔ ''انگیزیکھلی میرے الفاظ چین لیے تم ''''

نمیرہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ''اور و ہے بھی اب سرشہر یار آ مجے ہیں اردو کے لیے تو شیم سارہ کی کیا ضرورت ہے، میں ڈیڈی ہے کمپلین کروں گی۔'' نمیرہ نے کہا۔

"اوہودوو\_تو یول کہونا،ابہم سمجھیں۔" کمیرااور عیشاء نے ہم آ دازہو کر تمیرہ کو گھیرا۔ "ارے ایسی کوئی بات نہیں۔سرکی پر سنٹی ہی ایسی ہے کہ ان کی طرف دل اٹریکٹ کرتاہے۔جسٹ ٹول۔"

You're my heart, you're my soul

I'll keep it shining everywhere I go

You're my heart, you're my

soul

I will be holding you forever Stay with you together سميرا اورعيشاء نے لیک لیک کرگانا شروع کر "کوآرڈی نیٹر کی منظور تظری، آئی تو ٹیچر کے طور پرتھی، اب تھم چلاتی ہے سب پر، ہرروز میں سورے پہنچ جاتی ہے اسکول ۔ ساہے بھی کوآرڈی نیٹر اس کا دیوانہ تھا، اب صرف بیکوآرڈی نیٹر کی دیوانی ہے اور اس سے شادی کی امیدوارہے، وہ بھی دیتا ہے اس ہے"

سارہ نے مفصل جواب دیا۔ ''تو پرنیل کچھ نہیں کہتا اے، شیرازی صاحب مجمی ہیں۔''

سارہ نے جرت بحرے کیج میں پوچھا۔
''میرا خیال ہے کہ پرٹیل اور کو آرڈی نیٹر
ایک دوسرے کی کمزوریاں جائے ہیں،اس وجہ
ہے ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں،اس وجہ
ہات کرٹل شیرازی تک نہیں جاتی۔اور شاید تمہیں
علم نیس کہ پرٹیل،احمد ہمدانی کرٹل شیرازی کا سالا
ہے۔ساری خدائی آیک طرف، چوروکا بھائی آیک
طرف۔''

سارہ ہنتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ '' خیرتم فکر نہ کرو، میرے ہوتے بیتمہارا کچھ نہیں بگاڑ کتے۔''

سارہ نے جاتے جاتے اسے حوصلہ دیا۔ '' آئی ڈیم کیئر ۔ پروا نہیں مجھے ان کی۔روزی رسال میرا رب ہے، بتا دینا ان کو۔ میں زارا سلیم ہوں، کمی غلط فہی میں نہ رہیں۔''

زاراكا پاره چربانى موكيا-

A.....A

برائث وے اسكول ميں ايك شاندار كيفے فيريا بھى تھا، يہ اسكول شمركى ايليث كلاس كا فيائيد و اسكول تفري ايليث كلاس كا فيائيد و اسكول تھا،اس وجہ سے يہاں سموليات اورمشاغل بھى اى ليول كے تھے۔ يہلے تين يريدز

و محکے دے کراسکول سے نکال دے ''کون ٹیچر۔ وہ مینڈ کی۔ جو برسات کے بغیر بی از اربی تھی۔ کیا نام تھا اس کا۔ مال عبارہ وغيره،اييا بي بملاسانام تفااس كا\_وه نيجر تحيي ؟'' زارائےمصنوعی لاعلمی کا اظہار کیا۔ "شن اپ\_بہت ہو گیا مس زارا، یہ لاست وارتک ہے، اگر دوبارہ آپ نے زُنیرہ ہے میں بی ہیوو کیا تو وہ اسکول میں آپ کا آخری - Kor () یر سیل میت بی پڑا۔ "امدالی صاحب مجھے کرال شرازی نے متخب کیا ہے،آپ مجھے ان سے کہلوا ویں، میں چھوڑ دول کی اس ادارے کو،اور ربی بات ژنیرہ ٹائپ کے کریکٹر کی تو مجھے اسکول سیجنٹ میں اس کی خیثیت واضح کردیں پھر میں سوچوں کی کہاس ے کیے بات کی جائے مر اس سے پہلے تبيں۔انڈرسٹينڈ زارا دندناتی ہوئی برنیل آفس سے باہرنکل منی مرسیل سوائے اے کھا جانے والی تظروں ے ویکھنے کے بچھ نہ کر سکا۔اس کی آ تھوں میں انقام، قبراورا يك غيض وغضب كاسمندر فمأتحين مارد باتھا۔ زارا اینے کیبن پہنی تو سارہ پہلے سے بی و بال بيقى موتى مى -"شاؤكياربا؟" سارہ نے اپنے اطمینان سے یو چھا جیسے زارا شاينك كرنے تى مولى مو " ہونا کیا تھا، سنا آئی کھری کھری اس مریل ذارائے کری پر کرتے ہوئے کہا۔

دیا، ہی لوگ ان کو دیمنے گے اور نمیرہ جینپ ک ''بس بھی کرو، کیوں تماشا بنواتی ہو۔'' نمیرہ نے ٹوکا۔ ''ارے اب ڈرنا ورنا کیما، اب تو نکال دو مارے خوف دل ہے۔'' عیشاء نے نمیرہ کے گال پرچنگی کائی۔ میرانے شوخی ہے تمیرہ کو دیکھا۔ ''معاملہ کی طرفہ ہے یا دوطرفہ ٹریفک ہے۔'' میرانے شوخی ہے تمیرہ کو دیکھا۔ ''وہ تو ہروقت مجھے ہی دیکھتے رہتے ہیں۔'' نمیرہ نے تفاخر کھرے انداز میں کہا اور ممیرا اور عیشاء نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔

''میں نے کیا کیا ہے۔'؟'' زارانے سادگی ہے سوال کیا۔ '' آپ پوچھتی ہیں کہ کیا کیا ہے آپ نے ، خود معلوم ہونا جا ہے آپ کو۔آپ نے ہماری سینئر مجرکی انسلٹ کی ہے۔'' پرنسپل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زارا کو

" من من محرفيس موكا، د كم لينا رسل خود

مگٹی ہے بہت سے معاملات میں اسے مہیں يرداشت كرناموكا-"

ساره كااظمينان برقرارتها\_

"مارو، مهيل بهت مجھ معلوم ب، مجھے کیول نہیں بتارہی ہوتم پوری بات، کیوں جھیارہی

''ابھی مجھے خود کی کی تلاش ہے،سامنے آ جائے گا جو بھی معاملہ ہوا۔"

ساره نے مہم کہج میں کہااور باہر چلی گئی۔ اور پھرا گلے کئی ون سکون سے گزرے ویوں لگ ر باتھا جیسے چھے بھی جیس ہوا تھا، نیڈ نیرہ دوبارہ نظر آئی اور نہ زامرا کو کسی نے کچھ کہا، مرز ارا جاتی تھی کہ کوئی نہ کوئی چھوی ضرور یک رہی ہے۔ A.....A

"ائی ، دنیا کج پر چلنے والوں کے لیے اتنی ئن كيول ہے، كيول جينا اجرن كرديق ہے ان

زارا كاول اس دن خود بخو د بمربحرآ رباتها\_وه فرش يرجيحي تفي اور سلني خاتون حارياني پر جيفه كر اس کے سرمیں تیل ڈال کر ماکش کررہی تھی۔مال کے قدموں میں بیٹے کر وہ ہر سکشن بھول جانی تھی۔ایسے میں مال بنی دنیا جہان کی با تیں شیئر کرتیں ،زارا کولگتا کہ وہ خضندی چھاؤں میں آگئی

زارا،میری جان، کوئی دکھ ملے تو صبر کرنا جاہے۔" بنی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ میں تہیں کہدرہی بلکہ بیتوروش کتاب کا کہنا ے، تکلیف پر صبر کرنا تیفیبروں کا شیوہ رہا ہے

می خاتون نے بٹی کی الجھن پڑھتے ہوئے کہا۔

''امی اس کا تو مطلب ہے کہ یچ کو پچ نہ کہا جائے ،حق بات نہ کی جائے ، زیاوتی پرآ تکھیں بند كرلى عاش-" زارا بكهاوراله يحكمتي

"میں نے بیاتو جیس کہا زارا۔اللہ نے تو قران مجيد من واضح فرما ديا ہے كه بے فك انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ٹیک عمل کرتے رہے ، فق بات کی تلقین اورمبر کی تا کید کرتے رہے۔اس میں حق کے رائے ، جائی کی پگڈنڈی کو نہ چھوڑنے کا حلم ہاور اگر ای داہتے میں مشکلات آئیں تو پھر ان رمبر كرنے كاظم بى ب، ناصرف خودجى ير چلو بلکہ دوسروں کو بھی اس رائے پر چلنے کی ترغیب دو، اور مبر کرنے والے تو خود ایے محسن ہوتے

کی خانون کے کہے میں قران کی معلمہ بول ری کی۔ان کے کہے میں بیار بی بیار تھا۔ زارا کو یوں لگا جیے ایک انجھن سلجھ گئی ے، ایک بوجھ و ماغ ہے ہث گیا ہے، ایک سکون اس کے اندوسرایت کر گیا۔!!

ہں بنی حق کے رائے اس کالف تو ضرور آئی

میں مگریج اورحق کا راستہ ترک میں کرنا ہوتا میری

اس نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔" ویکھا 1-626

بلكا ہوكراس نے سكون سے اپنا سرمال كے محضنول يرنكاديا

¥ .... X

الميره نے جاروں طرف ويکھا اور کوريڈور خالی و کھھ کر جلدی ہے تیجرز بال میں واخل ہو تخنى ،اس وقت صرف سرشهر يار كاليمبن كھلاتھا۔ בו ל אוטות

آپ کے گلاسزیر بال ماردے گااور بلاوجہ کاخرچہ موجائے گا آپ کا۔" بنئونے لقمہ دیا ،اےمعلوم تھا کہائی ذات پرخرچ کرنا آپی کی کزوری ہے۔ " آپ کا تو خرچ ہوگا ہی، ماری ان قدیم گلاسزے جان چھوٹ جائے گی ،لگتا ہے وینڈ كروالياب آپ نے آلي۔ نیونے زاراکوچرایا۔زاراجوگلامزتوڑوسے کی دھملی کے باعث بیننگ جھوڑنے پر ٹیم رضامند ہو چکی تھی ،ایے گلامز کے بارے میں مزید ہرزہ سرائی برداشت نه کرسکی اور بیت تفام کر دوباره -37.121 ''ارے کیا اور حم مجاتے ہوتم لوگ ہرا توار کی اتوار، بس كرواب، من نے كيڑے تار پر والے یں، کب سے دھو کر بب میں بی ڈال رکھے کی خاتون نے مصنوعی جمزگی ویتے ہوئے کہا، اندرے اس کا دل این بچوں کی محبت پر واری صدیے جارہا تھا۔ ہراتوار کو بھائی بہن کا الكركركث كميلنابهت برانا مشغله تفاجس كااختيام اکثر جھڑے پر ہونا تھا۔ آج بھی ایسانی ہوا، کیم درميان من بي حتم مو يئ ، نيو كا منه پيولا موا تها كونكداكل بارى اس كامى -باہرے بارن کی آواز پر نیمودوڑ ادوڑ اگیا۔ " آني آني ، كوئي ساره آني آئي جي ، اتن يوي گاڑی میں

'' آپی آپی، کوئی سارہ آپی آئی ہیں، اتنی ہوی گاڑی ہیں۔'' نیپوکا سانس پھولا ہوا تھا۔ '' ارے سارہ یہاں کیے آج۔ اچا تک، اندرتو لے آتے احمق۔'' زارا بوکھلا کر دروازے کی طرف دوڑی۔سلور ہنڈاٹی کی ڈرائیونگ سیٹ پرسارہ نمیرہ نے دھیرے ہے کہا۔ شہریار چونک کرسیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔اس کی آتھوں میں جب ہی آئی ہی۔ '' آؤ آؤنمیرہ بیٹھو۔'' اس نے نمیرہ کواشارہ کیا۔ نمیرہ کری کے کنارے پرفک می گئی۔ ''اپنی پراہلم نمیرہ۔'' شہریار نے نمیرہ ہے یو چھا۔ ''فو سر۔وہ ایکچونگی ،ایک پراہلم تھی ، میرا ایک لیسن مسئل تھا۔''

ہیں۔ ن سیس ہا۔ نمیرہ نے گردن جھائے ہوئے کہا۔ ''دکھاؤ ذرا، کونسالیسن ہے۔ بک دو جھے۔'' شہر یارا پی کری ہے اٹھ کر گھوم کر نمیرہ کی نمیرہ کے تندھوں پر تھے۔ نمیرہ لرزائقی، اس کا جسم کانپ رہا تھا تگر دو سرشہر یار کو روک نہیں یا رہی تھی، اس کی گردن جھی ہوئی تھی۔شہریار کے ہاتھ آہتہ آہتہ آگے سرک رہے تھے۔اجا تک ہا ہم

المسلم ا

آہٹ ہوئی اور شہر یار جلدی سے اپنی کری پر

''کیے آوٹ ہے، گھر کے قانون ہیں کیا؟'' زارانے تپ کر ہلا لہرایا۔ '' آپی، آپ کی شاٹ باہر گلی میں گئی ہے، یہ آوٹ ہوتا ہے۔'' ٹیپونے پاؤں پنجا۔ '' آلی ٹیموٹھک کے رہا ہے، آپ سوھی طرح

" آپی نیو میک کہدر ہاہے، آپ سیدهی طرح اے باری دے دوورنہ بچھلی بارکی طرح میسیدهی خودموجودتی۔ دی۔اے بیتہ تھا کہ زارا بھی اے اکملا نہ م

وی۔اے پیتہ تھا کہ زارا بھی اے اکیلانہ جائے دےگی۔

"بند کرواس تان سین کو اور میری بات کا جواب دو۔"

زارانے جھلا کرآ ڈیوپلیر بندگر دیا۔ ''یار مجھے کام کھمل کر کے دینا ہے، سرانصر کا آرڈ رہے بیہ،اچا تک نون آگیا ان کا،نو کیا کرتی

''تم زیادہ ہی آج کل اس انصر کی چجی نہیں بن رہی ہو؟ \_''

زارائے ٹولنے والے انداز میں سارہ کو ویکھا۔

''لیوواٹ یار۔وہ کوآرؤی نیٹر ہے تو بات تو ماننی پڑے گیاس کی۔''

سارہ نے سیاٹ کیج میں کہا۔اس کے ماتھے پرتفکرات کی پر چھائیاں تھیں۔ '' مجھے تو لگتا ہے تم کوئی ٹوہ لینے آئی ہو

"-Ukz

زارائے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سارہ خاموش رہی۔وہ اقبال کیمیس پہنچ چکے تھے۔ کہ.....ک

گیٹ پر پہنچ کر سارہ نے ہارن دیا تو چوکیدارنے اندرے گیٹ کھولنے کی بجائے اپنے کمرے کی چھوٹی کھڑکی سے جھا نکا جس پر گرل گئی تھیں۔ پوری عمارت پر ہُو کا عالم طاری تھا۔ ''میڈم صیب ، خیریت تو ہے نا، آج تو چھٹی وقی ہے نا، آپ کدھر گھومتا ہے۔'' ''گل خان، ہم ضروری کا غذات لینے آئے

ہیں، کیٹ کھولوز را۔'' سارہ نے سجیدگی سے شیشہ نیچ کرتے موسے کہا جیدز ارالا بروائی سے ویڈسکر من کو گھور "ساره-اندر آؤ، بابر کیوں کھڑی ہو،اپنا گھرہے تہارا، پلیز۔"

زارا کی تمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کے۔اور پھرسارہ کے نانا کرتے بھی وہ اے تھنچ کر اندر لے آئی، ٹیپو اور بنٹو شر ما کر کہیں حیب مجھے تھے۔سلمٰی خانون نے سارہ کومجت سے پاس بٹھایا اورائے پیارکیا۔

" آتی و و دراصل تعوزی دیر کے لیے اسکول جانا تھا، میں سلیمر زاینے روم میں بھول آئی تھی اور کل مجھے پیپر سیٹ کر کے لیے جانا ہے، ویسے تو کیمیس بند ہوگا آج گرچو کیدار ہوگا، مام نے اس شرط پر جانے کی اجازت دی ہے کہ زارا کوساتھ لیے جاؤں۔"

سارہ نے کولڈ ڈرنگ کا سپ لیتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا

'' کیوں نہیں بٹی ،آیک سے دو بھلے، چلوزارا چینج کرواور بہن کے ساتھ جاؤ فورآ۔''

سلمکی خاتون نے زارا کو تھورا جو ذرا متذبذب دکھائی وے رہی تھی۔

''اچھاامی ،ابھی آئی۔'' مجوراز ارا کو ہامی بھرنا پڑی۔

''غارت کردیا جھٹی کا دن تم نے ،ابھی یادآ نا تھا ہیں بناناتمہیں،زیادہ الفی ھینٹ بننے کی کوشش کرتی ہوتوز ہرگئی ہو مجھے۔''

زارانے ڈرائیونگ کرتی سارہ کولٹا ڑا۔اس کاموڈ بہت خراب تھا۔

جان بهارال،رهك چن

اعجان من -!!

کار کی بند فضا میں سلیم رضا کی مدھر آ واز کو نج رہی تھی۔سارہ نے زارا کی بات کی ان کی کر

دوشيزه 11

واخل کردی ،گل خان کے چبرے پر بوکھلا ہے اور زارا کے ہونٹوں پر ہےا ختیار قبقہہ تھا۔ ''گل خان اب سوچتا رہے گا کہ اس سے غلطی کیا ہوئی ہے۔''

زارائے منتے ہوئے کہا۔

فیمیل شاف کے لیے فرسٹ فلور پرا لگ ہال میں کیبن سیٹ کیے گئے تھے جہاں ان کو لیپ ٹاپ، برنٹر، انٹرنیٹ، واٹر ڈسٹر اور اپنی الماری دی گئی تھی۔سارہ نے جلدی جلدی اپنی الماری کھولی،سانے ہی سلیس والی فائل بڑی ہوئی تھی،سارہ نے سکون بحراسانس لیا۔ ویشکر ہے، آسانی ہے یل گئی، جھے تو ٹھیک

سر ہے، اس سے من میں ہے وہ مع سے یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے رکھی کہاں تھی۔' دہ پڑ ہڑائی۔

'' د ماغ کوحاضر دکھا کرو،کی دن بڑا پھڈا ہو جاتا ہے تہاری اس غائب د ماغی کی دجہ ہے۔' زارائے موقع ہاتھ ہے نہ جائے دیا۔ '' فائل کے لیے آیا کون تھا۔سٹو۔میرے ساتھ آؤ۔''

> سارہ نے اے دھکیلا۔ ''کیا مطلب .....'' زارا بو کھلاگئی۔

"فاموشی ہے میرے ساتھ آؤبس۔" سارہ باری باری تمام کروں کے دروازے چیک کر ربی تھی، مجی کمرے لاک تھے، عمارت میں سنانا طاری تھا۔سارہ پر مایوی طاری ہونے کی

'' تمبارے دیاغ میں کیاچل رہاہے؟'' زارانے اے جمجھوڑا۔ '' جھے نہیں معلوم گرشاید پچھل جائے۔'' سارہ نے سرگوشی کیا۔ ربی ہے۔
''میڈم صیب ،ام کوچھٹی والے دن آڈر ہے
پڑے صیب کا کہ کوئی اندر نہ جائے۔'' گل خان نے پنڈ ولم کی طرح کردن ہلائی۔ ''گل خان بحث مت کرو، ہمیں بس پانچ منٹ کا کام ہے ، کھولو ور نہ میں شیر ازی صاحب کو فون ملاتی ہوں۔''

زارائے تپ کر کہا،اس نے سیل فون ہاتھ میں لیتے ہوئے گل خان کوڈ انٹا۔

"اچھامیڈم صیب،آپ کے لیے کھول دیتا ہوں میں گیٹ میٹ، تمر ہماری نوکری کوخطرہ مترا ہواتو آپ کانام لے دینا ہے گل خان نے۔" چوکیدار نے پچکھاتے ہوئے داخلی دروازہ

" فکر مت کرو، ہم کوئی بم رکھنے نہیں آئے میں اسکول میں،اسکول کا ہی کام ہے جوہمیں آنا پڑاا پی چھٹی غارت کر کے، چل یا جلدی کر۔'' زارانے کوفت بحرے لیجے میں کہاتو زارانے گاڑی آستہ ہے آگے بڑھائی۔

''بی بی صیب ،آپ بس اینے کمرے ومرے تک ہی جانا اور کام کر کے فوراً واپس آجانا،گل خان کی چیوٹی ہیوی ہے ہیں۔''

کل خان نے لجاجت بحرے انداز میں کہا۔ " فکر نہ کروگل خان، ہم یوں گئے اور یوں ئے۔" میں

سارہ نے چگی بجاتے ہوئے اشارہ کیا۔ "اور سنو۔ د ماغ کو حاضر رکھا کرو، بیوی چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بیچ پوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔"

گاڑی اندر لے جاتے جاتے سارہ نے بریک لگاتے ہوئے گل خان کو کہاادر گاڑی اندر

ہوئے اس کے ساتھ چل دی مگروہ یار پار پیھے مُن کرد مکھر ہی تھی ہے نیچے سب پچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے، گل خان نے ان کے لیے گیٹ کھولا اور وہ سوچوں میں کم یا ہرنکل آئے۔ " كيا واقعي كوئي تفا؟؟؟ يا بيداس كا وابمه

> زاراسوچوں کے سندر میں غلطال تھی A.....A

پھراجا تک فائزہ کے انداز بدلے بدلے نظر آنے لگے، وہ خزال کی رُت دکھائی ویے لگی، ملجگا بشکن آلودلیاس، چرے پر حکن اور سوچوں کا جال ۔وہ الجھی الجھی اپنے ڈیسک پر جیٹھی رہتی، رسل آفس میں جانا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔زارا ے رہانہ گیا تو اس نے فائزہ کا حال احوال دریافت کیا محر فائزہ نے اے نال دیا،صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ فکست و ریخت کے مل سے گزررہی ہے، چٹان کے اندر تبدیلی آئے تو وہ بھی اے چمیا مہیں مالی اور درازی یز جانی میں، وہ تو جیتا جا کتا انسان تھی۔ پھر اجا تک معلوم ہوا کہ فائزہ نے جاب چھوڑ دی ہے،ا گلے دن ای کا ونٹر پر ایک ٹی لڑ کی موجود محل، تازه گلاب جيسي، كملي کھلی، چبکتی مبکتی، کپلتی مجلتی ہوئی۔جس کا لباس، أتكميس، جم، انداز سب يو<u>لة</u> تھے۔سارہ اور زاراای پہلی کو بوجھنے میں تکی تھیں کہ فاتزہ کہاں گئی۔

" كل اسكول ثائم كے بعد ہم نے كہيں جانا ب، آئ کو بتا کرآنا۔ سارہ نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے

سر کوشی کی۔

"زياده شرلاك موج ند بنو، بيربات تم آرام

'' محرجلدی کرو بکل خان او پرندآ جائے۔' زارانے پریشائی ہے کہا۔ كوريدور من آتے بى وہ ينج جانے والى سرچیوں کی طرف برھے کہ اجا تک زارا زک

"يارىيآوازىم نے-" مرطرف گری خاموثی کاراج تھا۔سارہ نے برطرف كان لكائے مراہے كچھيں سائى ديا۔ " مجھے تو ہجھ بیں سائی دیا۔"

سارہ نے الجھے انداز میں اے گورا۔ ' ' نہیں یار مجھے ہلکی ہی ہنسی کی آ واز سنائی دی محى ،كيا يندكس طرف عية أني تحي مر مجمع دهوك

زارا ابھی تک کومکو کی کیفیت میں تھی ،اس نے کافی ویر انظار کیا کہ وہ آواز دوبارہ سائی دے مر صرف مرا ساٹا بائب رہا تھا۔وہ اوپر حیت کی طرف بھی گئے تھر سیڑھیوں کا در واز ہ بند

" زاراحمہیں بر نیوم کی مبک محسوس ہو رہی ہے؟ \_كوئى آيا ضرور بے يہاں جن ميں سے م ے مالک عمل ہے۔

سارہ نے فضایش محسوں کرتے ہوئے کہا۔ " مرے کہاں سارے کرے تو لاک ہیں۔جو بھی ہے، بیکل خال کے علم میں آئے بغیر

زارابدستورالجمي مولي محى\_ ''میرا خیال ہے یہاں کوئی خفیہ کمرہ بھی ہے \_چلوفی الحال تو ہم تکلتے ہیں میہاں ہے۔ سارہ نے فیملے کن کہے میں کہا۔ سارہ نے دویارہ زارا کا ہاتھ تھاما جس کے چرے ير بلكا ساخوف كا تاثر بحى تفار دارا سر جفظة

ہے بھی کہ سکتی تھیں، یہ جاسوسانہ انداز اپنا کرتم کوئی بڑی شے بیس بن جاؤیگ ۔''

زاراحب معمول تپ گئی،اے بیسب کام بونگیاں لگتے تھے۔سارہ بس مسکراتی رہی۔

اگلے دن وہ سارہ کی گاڑی میں ایک پگی
آبادی کے ختہ حال مکان کے سامنے کھڑے
تھے۔فائزہ کا پینہ سارہ نے ڈھونڈ نکالاتھا۔گلی میں
شخنے شخنے پانی تھا، بیطاقہ اپنے کمیسوں کی زندگی کا
تعارف تھا۔ یہاں زندگی سکتی، ہا بھی اور کا بھی ہر
ویوار سے جما تک رہی تھی۔دستک کے جواب
میں جس لڑکی نے درواز ہے جما تکا، وہ پہیان
میں جس لڑکی نے درواز ہے جما تکا، وہ پہیان
اس وقت ختہ دیوار کی یا نندنظر آ رہی تھی جوسہارا
دینے ہے بھی گر جاتی ہے۔ان دونوں کود کھے کروہ
بیدر مناجا ہا مگر سارہ نے دروازہ تھا ملیا۔

تمہارے،اعتاد کروہم پر۔''
سارہ کومعلوم تھا کہ اس وقت قائزہ یقینی اور
بے بھی کے داہے نیج جھول رہی ہے۔سارہ نے
میں صرف اس کی بوڑھی بیار ماں تھی۔ وہ ایک
چھوٹے ہے کمرے میں بیٹھ گئے،صرف فاموثی
بول رہی تھی ، فائزہ کا جم لززر یا تھا، آنسواس کے
چرے ہے کی ، فائزہ کا جھوٹی سہی چڑیا دکھائی وے رہی
اس وقت وہ ایک جھوٹی سہی چڑیا دکھائی وے رہی
تھی۔ا ہے بنا نے بھی معلوم تھا کہ سارہ اور زارا

"ילי ולנו לינו לינו אונו או

"فریب اوریتیم پیدا ہونا اس معاشرے کا سب سے براجیم ہے، میں بھی زندگی کا نیا منظر نامہ تراشے تکلی تھی ولی اے کرنے کے بعد مجھے

ایبالگنا تھا کہ محنت کی بدولت میں سب کچھ بدل
دوں گی ، اپنی ایک دوست کے ریفرنس سے میں
برائٹ وے اسکول پینجی ، وہاں پر استقبالیہ کا ونٹر
پر مجھے جاب مل گئی ، مجھے یوں لگا کہ زندگی کے
پوسیدہ پنے پلٹ رہے ہیں ، اب اجھے دن آنے
والے ہیں ، درود یوارے کی دیمک اب جھڑنے
والی ہے۔''

فائزہ ہانینے گئی، کمرے میں صرف اس کی آوازگونج رہی تھی یا ساتھ والے کمرے سے اس کی ضعیف مال کے کھانسے کی آواز۔سارہ زارا گرون جھکائے جیب بیٹھی تھیں۔

" مجھے آ ہتہ آ ہتداحیاں ہوا کہ پرلیل مجھے الگ ی نظروں ہے ویکھتے ہیں، مجھے عجیب تو نگا مگر اجھا بھی لگا، چی مٹی پر بارش برے تو وہ مہکے تا تو اور کیا کرے۔ ؟؟؟۔ یی میرے ساتھ ہو رہا تھا، میں اس دن بھی مزاحمت نہ کر کی جب احمد ہمدائی نے پہلی یار فائل دیتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لميا، بين اس دن يھي بہتي چلي تي جب اس نے مجھے کام کے بہانے اسکول ٹائم کے بعد روکا ۔ پر سل مجھے جس رہتے پر لے جانا جا ہ رہے تھے میں اس پر دوڑ ربی تھی، جن کے آگلن میں بھی جگنوبھی ندارے ہوں وہ بھلاسورج سے نظریں کیے ملا کتے ہیں زارا۔ میں رکنا جا ہتی تھی مگر جتنا ہیجھے بتتی ، ویوار سے تکراتی ربر کی گیند کی طرح اتنا ہی زور ہے آ گے کی طرف جاتی۔میرے لاشعور میں اپنا کیا مکان، بہار ماں بھی تھی ،ٹوکری چھوٹ جانے کا خوف بھی تھا اور کسی بعنور کی طرح ایل جانب تھنچتا شادی کا وعدہ بھی تھا۔ میں اس وعدے کے آسرے پراپناسب کھا حمد ہمدانی کے حوالے كرتى چلى كى ، يە بھول كى كە تجورى خالى مو جائے تو محر چور بھی اس کا رخ کرنا چھوڑ دیے

## مابنامهداستاندل

## ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

يں ، يل نے يورى تجورى اس كے حوالے كر دی۔اورآج خالی کھر کی طرح ہوں جو دستک کو بن كرفضا ميس كليل موجا تا\_ بھی ترس جاتا ہے۔"

كرنے من صرف سكياں كونج ربى

\$....\$

محروالی آ کرزاراستی سے مرے میں لیٹ تی، بنواور نیونے اورهم محایا ہوا تھا، کمرے میں گہرااند جراتھا، زارا کا ول لائٹ آف کر کے لینے وکرر باتھا، یا ہرشام کےسائے لیے ہوکردات اتر آئی می ، اس کے ول و دماغ میں فائزہ کے جملے کی ویران کھنڈر میں چینی جیگا دڑ وں کی طرح الرا رے تھے۔ لیس بے یہ بے کی انبان انسان کا شکاری ہے، ورت تھن جس کی طرح متی اور بلتی ربی ہے واج مجی وہ ضرورت کی منڈی مِن بھی دانستہ بھی نا دانستہ اینے وام لکواتی ہے۔فائز وممل بے تصور تو مہیں تھی مربحیین کی محرومیاں اور متعبل ہے بے بینی اے ذکر کائی، ال نے آ مان ے کرتے تارے کوسورج مجھ کر حجولی میں اتار نا جا ہا وربصیرت ، بصارت دوتوں بی گنوا بیتی ، جائے برائٹ وے میں کیا ہور با تھا،ایک طرف کرنل شرازی کی بظاہر شفاف ذات تحقی تو دومری طرف مفکوک فضائقی ، در پرده بہت کچھ تھا جو تی الحال نظروں سے او جھل تھاءایک بات تو طے تھی کہوہ میدان چھوڑ تہیں عتی محی،بیاس کی سرشت میں بی شامل نہیں تھا،اے بہت ی زند حمیال بیجانی تھیں۔ وہ جب بھی برائث وے چھوڑنے کا ارادہ کرتی ،ایک من موتی بھولی ی صورت اس کی آنگھوں میں مجھم سے اتر آتی "ميم \_ جمع ور لکتا ہے، مجمع لوگوں كى

اور زارا کا اسکول چیوڑنے کا اراوہ بھاپ " میں لڑوں گی۔ آخر تک لڑوں گی۔'' زارا نے ایک نے عزم سے خود کو سمیٹا۔

اس دن زارا کلاس روم مین تھی اور سارہ چھٹی پر تھی،اجا تک استقبالیہ لاؤع سے عجیب سا شور سنائی دیا کل خان کے زورزورے بولنے کی آواز سائی وے رى تحى ، زارا كميراكر بابرنكل تولاؤع من سيندلكا بوا تها، دوسری تیجرز بھی وہال موجود تھیں۔ تین ادھیر عمر ویماتی دکھائی ویے والے ساوہ سے مرد اور دو دیمانی خواتین کر کر اربی میں ایک بزرگ جس نے چشمد لگایا موا تفا اور مجمد بره حا لكما نظراً تا تفاء وه بات كرر با تفاركل خان البيل وبال سے سی رہا تھا مروہ جے كور تھے،خواتیں رور بی تھیں غربت ان کے ایک ایک ہے جما تک رہی تھی ،اجمہ ہدائی اور انسر کے علاوہ کچھ اور ころっかいでしたうだ

احمد ہدا کی ان کو وہال سے جاتے کا کہدرہا تخامها تحدماته ووكل خان يرجى يرجم مورياتها كهان كو الدركون آنے ديا ہے، اس كے جواب مس كل خان ائي صفائی بھی چین کرر ہاتھااوران بے جاروں پر ترم بھی ہو ر باتفا\_زارا كومعالمه مجهينه آياتو ذرااور قريب آعي \_احمد ہدانی کی بوری کوشش می کہ جلدی ہے ان کو چال کر

" بزرگو،ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹینشن کی کیا بات ب، وه ماري مي بنيال بين-" احد مدانی مبم ی بات کر کے انہیں تالنے کی وسٹس

میری بٹی ایک ہفتے ہے تعرفیس آئی ہے منہ کوئی رابط ہے، ثمن دن کے لیے تقریری مقالمے برگی تھی۔'' يسلم اوجرعمرويهانى نے بے جارى سے كها۔ "اوانكل جي، ميس نے عرض توكى ہے كدوہ مقابله جيت كرصوبا في ليول يرجلي كي جين، آجا كيس كي-" انعر نداخلت کی-

آتھول نے ڈرلگتا ہے۔"

"ميم! مرنے توب پراہم كى اور طريقے سے كرايا " عيشاني تكسيس ادات محماكي \_ "?2 por" زارا وائت بورؤير يراجم حل كرت كرت ايك دم ہے مڑی۔اتے میں یاس بیٹی تمیرہ نے عیشا کوزورے " و منین نبیس کے نبیس میم \_وہ دراصل " عیشا گڑ ہزا گئی ،نمیرہ کے اچا تک ٹوکنے پراے مجھ نہیں آ رہی تھی کہوہ بات کیے سنجا لے۔ " تميره کمزي بوجاؤ" دادانے ڈیٹ کرکھا۔ "جی فرمائے۔" ميره شان نے طرب اعداز ميں كما اور يے نيازى ے کھڑی ہوگی جیےاے زارا کی ذرابھی پروانہ ہو، زارا کے تن بدن میں اشتعال کی ایک اہراتھی۔ " مس سرکی بات کردی تھی عیشا ، جسے تم نے کہنی مار -C6912 زارائے منبط کی آخری حدول کوچھواء اس کا دل جاہ ر با تما كه طما نجه مارك منه اى او ژوے اس بد تميزلز كى كا۔ "میں نے کب؟ میں نے کب روکاعیشا کو۔" تمیرہ ایسے بن کی جیے دواہمی کلاس روم میں آئی ہو زاراا کراس کھے کلاس روم ہے نہ چلی جاتی تو شاید الكالم تعالم عاما ميرهير.!! "اتى بدىمىز،اتىمغرور،اتىمكار-" زارامنفيال بينيجاي كبين بين جلارى كالحا-زارانے لیبن کے باہر صاکو کھڑے ویکھا،اس کا غصهذرا دهيمايزا\_ " آوُ آوُسا، خريت توب-" زارائے ایک لمباسائس لے کراعد کی آگ کوؤرا خنثراكيا-

"ان كوميرك وظيفه ويا تفاكرتل صاب في ءورث ہماری کیا اوقات تھی کہ اتنے وڈے اسکول میں آتے، کرال صاب علاقات کرادو ہاری۔" دوسرے حص نے درمیان میں بات اچکی۔ ° كرش صاحب كوئى فارغ نهيں بيٹھے،ان كا ايك یاؤں یا کتان اورایک فارن ہوتا ہے،آپ ہم سے بات ا كاؤش آفيسرنے ڈپٹ كركہا۔ "پتر،میری کلزی نے تو ساری حیاتی بھی تقریبہیں کی ، مجھے تو اس مقالم کے تجھ تھی آندی۔مت ہی وج کئ بيرى تولى عرى شازو-" ويبالى خاتون فردق موئ بي حارى ساكما "امال کی،آپ کی بکی مجی خریت ے ے،آجاتے کی جلدی۔" احد بمدائی نے سمجمایا۔ "امال جي مكن في بتايا بي آپ كو كه وه تقرير كرنے في بيں۔ زارائے مافلت کی۔ مس زاراءآب بليز اينا كام كري، مين برايخ نے سليكشن كي تقى ،انثر يرانجو مقابله تقا بسثوؤننس كوسيج يرآنا مى توسكمانا ب كنيس-" احمد بمدائی نے اے مطمئن کرنا جایا۔اس کی وضاحت يرومال موجود تحرز يقين كرنے مي منذبذب نظرا رى تيس \_ كونكه مقابع شروع موت تقو برتير كواس كاينة بوتاتها ويكون عدمقا بلي تتعجو بالابي بالا -EC18 "باباجی، ہم شام کو آپ لوگوں کے گھر آئیں ر بليز بيسندى نائم ب، جائيس آپ لوگ، لے جاؤ كل خان البيس-احمد بهدانی نے بخت بلیج میں کہا۔ چشے والے اوحیز عمرمردنے کچھ کہانا جا ہا مرکل خان نے اے باز و پکر کر

تعینی اوروه کی کہتے کہتے رک گیا۔

زاراسوچوں میں مم می !!

الميم دويس الله يي بنائي آلي كي كيرشير يارشام

واردا جملہ اوحورا جھوڑتے ہوئے بری طرح شرما

"كوئى مشكل پيش تونيس آئى تمرے نكلنے ميں -" شهريارتے بات بدلى -

"بن سامعدی برتد اے کا بہانہ کیا،اس کے گھر سے تکانا تو مشکل ہے بی بیس،سیدھے یہاں چے آئے ایکشراسٹدی کابہانہ کر کے۔"

واردائے مزے لے نے کر بات سائی اسے سے سب کھالک تحرل لگ رہاتھا۔

''ا بکشراسنڈی کی تو واقعی تمہیں ضرورت ہے۔'' شہر یار نے ڈومنٹی انداز میں کہااور کمرے میں ان کامشتر کہ قبطہ گونجا۔

''سامعہ کی ایکٹراٹڈی کے لیے سر کا ثنان کو ٹائم دیا ہے میں نے۔''

شہر یارنے ذوصی انداز اس این پارٹز کا نام لیا اور سامعہ بری طرح شر ماگئی۔

فيض عام اكيدى من كهمالهي كاسال تعاريداكيدى عصرے عشاء تک تھلی رہ تی تھی میسٹرک اور ایف ایس ی کے طلبا و طالبات کے لیے تمام مضامین کی کو چگ کا انتظام تعیاءاس کی انتظامیہ شہر یاراوراس کے دو کلاس فیلوز رِمُشْمَلُ مِنْ مِن اوہ تر مُجِرِز ایسے تھے جوخود بھی اپی تعلیم جاری رکے ہوئے تھے اور اخراجات پورے کرنے کے لے اکیڈی کوٹائم دیتے تھے فیض عام اس وجہ ہے بھی پاپورسی که سیال سنوونش پردوک توک نبیل تھی، جوجس وقت آئے ، لیکچر کے دوران اُٹھ کر چلا جائے ، پیل فون استعال كرے \_غرضيك طلبا كوتمل آزادي حاصل تھي \_اي وجه سے دور دور ور سے طلباء اس اکیڈی میں آتے تھے، سجیدہ مراج طلباء يبال كم بى عكمة تق مر نائم ياس كرنے والوں کے لیے بداکیڈی بہترین ٹھکاندھی طلباء اور اساتذہ کے درمیان عمر کے معمولی فرق کی وجہ سے طلبا تبحرزے بے تکلف رہتے تصاور شایدا کیڈی کا مانو بھی می تھا ہر دوز یارٹیال ، آئے دن ٹریٹ ، برتھ ڈے

کوایک اکیڈی رن کرتے ہیں ، بیرے گھر سے قریب ہی ہے فیض عام کے نام سے ،سنا ہے عیشا اور نمیرہ وہاں بھی جاتی ہیں ،سرکوئی ایکسٹرا چارج بھی نہیں کریں سے۔"

مبانے جلدی جلدی بات کمل کی۔ "میں چلتی ہوں، اُن کو پہنہ چل گیا تو میرے ہی چیچے نہ پڑ جائیں۔پلیز میم آپ غصہ تھوک دیں،کوئی کہاں جاتا ہے،آپ کو کیا۔"

صبانے ادھرادھرد مکھااور ہال سے باہرتکل گئی۔ زاراسوچوں کے بحرالکابل میں غوطے لگار ہی تی ۔

\$.....\$

آدمی پٹرلیوں ہے اوپر شروع ہوتا انتہائی چست

پاجامہ فضک والی شرف، سیدھے بالوں کو برش کر کے
کندھوں تک کھلا چھوڑے، دویے کے بوجھ ہے بیاز، خوشبوؤں میں بیس دونوں لڑکیاں ہاتھوں میں پچھ
گفٹ میکس اور بڑا سا کیک اٹھائے ہال میں داخل

ہو میں اور کیٹ واک کرتی ہو میں سامنے والے کرے
میں تھس کئی، اڑکیوں کی عمر بھٹکل پندرہ سولہ سال ہو
گی، ایڈمن پر بیٹھے لڑکے نے ان دونوں کو سائل دی اور
گی، ایڈمن پر بیٹھے لڑکے نے ان دونوں کو سائل دی اور
کردن میں خم دیتے ہوئے اندر جائے کا اشارہ کیا، ان
کو دیکھتے ہی چک آگئے لڑکیوں نے سامان کے
میکس نیمل پر رکھے، ناکن کی طرح کمی اور گھٹاؤں کی
جیئر زسنجال لیں۔
طرح کھنی زلفوں کو ایک ادا سے چھٹکا اور سامنے رکھی

''بینی برتھ ڈے سر۔'' ذرا نگلتے قد والی لڑکی نے شہر یارکو وش کیا۔ ''واردا 'مسئنس ۔ چی سینئس ۔ تم نے یا در کھا۔'' شہر یار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ '' بھلاآ ب کو کیسے بھول سکتے ہیں سر۔'' لڑکی نے مشکراتے ہوئے کہا۔ ''مگر گفٹ میری مرضی کانہیں ، مجھے میٹھا سا گفٹ

-3-)

ماست مرى وى كا

سيليم يشن - بهدوقت سيله لكاربتاء بداكيثري ان سنووتش كا مركز تھى جن كے والدين صرف بيد جاہتے تھے كدان كے بيتے ان كاسر شكھا كي بلكماكيدي والوں كاسر كھاكيں جس تے لیے وہ منہ ماتکی فیس دینے کو تیار تھے۔اکیڈی آفس میں ہروقت شہریار یا اس کے پارٹزاوراڑ کول کا كروب جمع رہتا تھا۔ كہنے كوتو وہ آفس ميں برھنے كوجمع ہوتیں می مرامل میں تو باہی فاصلہ مرتے کے لیے منتخبار كول كوآفس بلاياجاتا تحارتميره صرف اورصرف شریار کے اشارے براکیڈی آنا شروع ہوئی تھی ورنہ اے اکیڈی کی خاص ضرورت محسول مید ماہوری می ۔

☆.....☆

"بيناه ايك بات كبناتى ميس ف\_" سفید براق جیسی جاور میں لیٹی ،نورانی جرے والی خاتون تے صلیمانداز میں منے سے کہاءان کی انگلیاں ال تنع ير كردش كررى تيس - كرميون كي شام مين ال وقت لان من بيند كر جائے في جا ري تھي سنيم الدين كي والدو وطبيه بيكم عام طور يراييخ كمرے ہے كم بى بابر آئى محى ،اس وقت ان كا آنامى خاص ويني يريشاني كاعلامت تفا\_

"جی امال جی فرمایت واب کیا متند ہو گیا آپ

اس سے میلے کے سلیم الدین کچھ ابتا ،اس کی بیلم شاہانے بزاری سے کہا۔

"ببورسامعد وكى الى اكيدى داخل كون تبين كرواتے جهال خواتين اساتذه بي ہول \_ ميمكن نبيل تو محرير سندى كرنے، اكيڈى خرورى تونبيں۔" حلیمہ بیکم نے وجیمے انداز میں اپنی پریشانی میان کی۔

"الان كيا مطلب ع آپ كاكس دور يل جي ر بی جیں آپ میاشی کی و ہائی نہیں جب لڑ کیوں کوسات يردول ميس محرين تيدكر ديا جاتا تفابكدوو بزارسوله ہے۔ان پڑھ رکھ دیں میری بنی کو اگر آپ کوبس ملے

شاہانہ تپ کر بولی۔اے اپ دل کے سابقہ يعيمو لي يموز في كاموقع جويمس كا تعا

" بهو - بني كى عزت اتى كى د باكى عن محى فيتى اور نازك تحى اورآج بحى وه كانچ كا آجيند ہے۔ ميرے پاس تم لوگوں جتنی مجھ تو نہیں مگر بنی کی آئلسیں اور ہونث چپ رہے ہوئے بھی ہو گئے ہیں اگر کوئی پڑھنے والی مال

طیمہ بیکم کے لیجے میں کی درآ ان تھی۔ سليم الدين نے کھ كبنا جا با كراس سے يہلے اى

"تيا مجھ ربيت كرنائيں آتى،كيا على بيعمل ہوں، کیا میں اپنی بنی کی وحمن ہوں۔ ایاں آپ بس چپ ای رہا کریں ،خداواسطے کا بیرے آپ کو جھے ، جائے بكارًا كياب من في اور مرى في في في آب كا-" شاباندون لكي

"المال وكونو خيال كياكرين آب، بيني كويز هانا بمي تو ہے، ڈاکٹر کے علاوہ کوئی فیلڈ ہے تیں کام کی۔جس من بير جي به العلقات بحي اورا معارشة بحي اكثري يهجين تواوركيا كرين

میوی کے رونے رسلیم الدین کا ول بیج کیا، ملے مان کی بات تھیک لگ رہی تھی ،اب وہی ماں جاہل نظر آنے لگی۔ آجھوں پر بیوی کی لگائی عینک تلی ہوئی تو موسم بھی دیا ہی نظرآ تاہے جیسا بیوی جائتی ہو۔

"بنا، ببونے أيك لمح من سامعه كواينا بناليا اور مجھے بہت دور کھڑا کر دیا۔وہ مجھے بھی جان سے زیادہ پیاری ہے،دبی بات اس کے متعقبل کی تو یہ مارے اسے بنائے بیانے ہیں بیٹا،جو بات اسلام نے منع کردی اس سے رکنے میں فائدہ اور کرنے میں عظیم تقصان ہی ہے، بیٹا اند جرے سے ڈرنا تو معاف کیا جا سکتا ہے مگر روشی سے ڈرنا کسی طور قابل معافی تبیس ہوتا تم روشی ے ڈررے ہو بیٹاء اسلام روشی بی توہے۔"

عليمه بيتم نے بينے وسمجھايا۔

"امال\_ ہم کیا کریں، کہاں جا تیں، ہراکیڈی، ہر کائ میں مرد تیرز مینے ہیں، شرجر کے ماہر تیرز بھی مرد ای بن جوایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کائ اس والا تے مارے ایس کیاں ے لائی فی

رسوالات كي بونجما وكردى

" من چکروں میں ہو میڈم، قصہ کیا ہے ہی، بردی الفت ہوچلی ہے وانیا ہے۔"

زارانے سارہ کو تھورا۔ ''یار جائے منگوا کو پلیز۔''

سارہ تھے تھے انداز میں کری پرگری گئے۔

'' خیریت ہے سارہ، طبیعت تو نمیک ہے۔'' زارا لیک کر اس کے پاس آئی، اس کے ماتھے کو

جیوا،سارہ خلاف معمول فریش نظر نہیں آ رہی تھی، بیاس کی نیچر کے خلاف تھا،وہ تو انتہائی نا مساعد حالات میں بھی چکلے جیوزتی رہتی تھی تحراس دن وہ جیپ جا پ تھی۔

چھے چوری رہی می مراس دن وہ چپ جاپ می۔ ''بس یار، آج میں ڈپر کس ہوں،انسان تھن پیے

کے لیے اپناسب کچھڑ و بتا ہے، کیا ہے یہ بیسہ؟ ....اس کے لیے اصول ، آ درش ، ایمان ، دین ، خدا، بھگوان .....

انسان سب کھرنے دیتا ہے۔سب تجھے۔میراد ماغ پیٹ جائے گا۔"

ساره كى تتحمول يس فى تى

"سارہ، ہوا کیا ہے، جھے بناؤ، شیئر کرد جھ سے پلیز، یوں دل چھونامت کرد۔"

زارانے سارہ کے سر کوجیت سے سہلایا۔

"وانیارکام کردی تھی بیس کی ماہ ہے۔ پہلے تو بالکل ہی بیس کھل رہی تھی گر میں نے اس کے مزاج کے مطابق باتیں کیں، دولت کی ہوت، پہلے کی ضرورت طاہر کی اس کے سامنے ،خود کو اس کا ہم مزاج شوکیا، تب کہیں جا کر اس نے اشار تا مجھ ہے گھ باتیں کی ہیں ۔۔۔۔ ہم میمانوں کی راتیں کہتے ہوئیں اس کا کام کچھ خاص مہمانوں کی راتیں رکھی ہورو کریش ہیں اور کچھ اجبی مہمان ، اور کو کی کام بیس اس کا راحمہ ہمدانی اے کی بھی وقت کال کو گئی کام بیس اس کا راحمہ ہمدانی اے کی بھی وقت کال کی میں موث پر بلا لیتا ہے ، یہ کی لڑکیاں ہیں جو اس کام میں موث بیں ۔میراد ماغ کیوٹ جائے گاز ارا۔"

ساره رو ہانسی ہوگئی۔زارابھی ہونٹ جینچاس کود مکھ

أن شروع عمى أيك واقعه بنايا تما مجهد،ان

سلیم الدین کے انداز میں بے کی گئی۔
'' بیٹا ، چلو ایک بات بھی بنا لو کی طرح مرد کے
ساتھ تنہائی سے بیخے کا حکم دیا گیا ہے ، جب کوئی نہیں ہوتا
تو مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا
ہے، اجتما کی کلاس میں پڑھنا مجبوری ہے مگروہ اتو ارکوچل
بڑتی ہے اکیڈی ، کبھی چیک کیا تم نے ، کبھی ساتھ گئے
تم ، اس کا لباس کبھی غور ہے دیکھا ہے، دہ تعلیم حاصل
کرنے والا لباس ہے غور ہے دیکھا ہے، دہ تعلیم حاصل
کرنے والا لباس ہے ؟ ۔ بیٹا آج کل لونڈ سے لپاڑے
شیر بن گئے ہیں ، بہت ڈرلگتا ہے مجھے تو ۔ اللہ سب ک

طیمہ بیگم نے دویئے کے پلوے آنسو یو تخفی۔ "امال، آپ نے کہددیا اور ہم نے من لیا۔ و نیا پڑھ رہی ہے باہر جا کر مردوں ہے، کیاسب ہماگ جاتی ہیں گھروں ہے؟۔ ہمارا بیچیا چھوڑ ویں مہریانی ہوگی آپ کی۔"

شاہانہ نے جمنجعلا کرا ماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور سلیم الدین چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہد سکا۔ حلیمہ بیکم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریر تھیں۔

"مب بھاگ توخیش جا تیں تمری<sup>ج ک</sup> اور پیڑول کو بچانہ کروشاہانہ۔"

طلمه بيكم جانب بوع بمى كحدث كهمكس

☆.....☆.....☆

"مت روو ٔ مری بیاری بهن بیسب تو جانے کب ے اور جانے کہاں کہاں جاری ہے، ہم نے اب و مکھا ے ناہم فکرنہ کرو،ہم اپنا کرداراداکریں گے،ہم ان کا قلع قبع كرين م يحرو كم عال كر، كا باته والاتو كام خرا

"-82 by -زارائے محبت بحرے لیج میں اے تسلی دی میداور بات كداس كاا بنامن خراب مور باقعار

"بيد در عدب إلى زارا، خون يوسن والم-بيد مشعل الفائ موك ليرب إلى ميد بعيز كرابادب میں بھیڑیے ہیں، مال باپ ان کو مال باپ جان کراہے جكر كے عكوے سروكرتے إلى النائى كا خول جوس رے ہیں، ذراہمی رح نیس ان کے دل میں۔" ساره بلك ريى مى برئى ريى كى بائى رى كى!!

☆.....☆.....☆ "میں زارا بول رہی ہول سے ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کر لی ہے۔"

اس ونت زارااورسار ہ ایک ساتھ سار و کے گھر بیٹھی ہوئی تھیں،آج سندے تھا،اسکول معاملات يران كى تشویش بردهتی چی جا ری تھی ،آخر کار انہوں نے کرال شرازى سے سل فون را بطے كافيصله كيا۔

"جى زاراصالىبى كى جى آپ، آپ كى جابكىيى جاربی ہے اور معاف کرنا آج کل معروفیات کی وجہ ہے میں تو اسکول جانبیں رہا بھر ہمدانی ہے تا کو تی مسئلہ ہے تو اے بتاؤ۔

دوسری طرف سے کرنل شیرازی کی شفیق آواز -6,51

"سر جمیں آپ سے ملتا ہے۔ سارہ اور میں نے۔" زارائے دوتوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ "بال بال، كول مبيل، الجمي آجاد أكر ايزى مو تو، میں کمر ہی ہوں۔"

كرش شيرازى نے خوش دلى سے كہا۔ "او كر، بم آده مختك الأربي بي-" ا زاران کال منقطع کی۔

لڑ کیوں کا جوتقریری مقالمے کے لیے ایک ویک ہے گھ ے دور محس اور ان کے تھروالے آئے تھے۔ان اور کیوں کو ایک و یک کے لیے آن ڈیمانڈ بھیجا گیا تھا مخلف بیے لوگوں کے بیڈ روم میں ،اور وہ خوشی خوشی کئ معیں محض این حالات بدلنے کے لیے۔ جب پانظر آئے لگے کداس کام کو برکوئی کردیا ہے تواس کا راستہ بی سيدها راست محسوس موتاب، جاب وه غلط مو،اى طرح ورغلاتے ہیں بیطالبات کو۔

ساره روربی می \_ "ال ني تايا ۽ يرب كھے" زاراكالجدافرده تعا\_

''ساف صاف تونبیں بتایا، ندی اینانام لے کر بتایا ب مر مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہور ہا تھا۔ ملے تو مجصے لا کے وے رہی محی ، لاکھول کے خواب وکھا رہی تحی، میں نے پچکیا ہٹ ظاہر کی تو جھے ایسا کام کرنے کو کہا كه ميرا دماغ بى الن كياء آج مشكل سے ضبط كيا ہے

ہروقت منے مسکرانے والی سارہ کے آنسونیس مقم -241

" مجھے کہنے تکی کہ تی اسکول کائ ایے بھی جی کہ جهال كى طالبات راتول كوجاتى بين كبيس ندكبيس ،ان يس یو نیورش باسل ہے بھی الرکیاں ہوتی ہیں، ہر ان میں ایس لؤكيال مولى بين جوآسان مدف موني بين، يحد كاستله بيد موتا ب، يحصفم ك باغى موتى مين، يحد اوفي خوابوں کی اسر ہوتی ہیں، کچھ تقرل جاہتی ہیں، کچھاندر ے مزور ہوتی ہیں اور ایر کاس میں جائے کے لاج میں سب کھ کرنے کو تیار ہوجاتی ہیں،ان کے اندر کی چنگاری کو پھونک مار کر الاؤ بنانا پڑتا ہے بس،ان کی برین واشتك كا معاوضه بهي شاندار ملتا ب، كم عمرسنوونش كي بہت ما مگ ہے اور ریث بھی بائی ملتا ہے، پہلے بھی کی طالبات مے کے لیےان کا ساتھ دے دی ہیں، مجھے بھی للیا ری محلی کہ میں برین واشک کا کام لے لول

مارورون كي والان الكام الي الدر مولي

"اچھا میں دیکتا ہوں، کرتا ہوں پھے۔"

کرت شیرازی نے بات سیتی۔
"کرتل صاحب، اب آپ سکے سکے کی ٹیچرز کی باتوں میں آکر میرے بھائی ہے دل میلا کریں گے جو ہمارادیا کھائی ہیں۔"
ہمارادیا کھائی ہیں اورہم پیفراتی ہیں۔"
وہ شاید سنز شیرازی تھیں جو اچا تک ڈرائٹ روم میں آگئیں، وہ تینوں بو کھلا کر کھڑ ہے ہو گئے۔
"میں آگئیں، وہ تینوں کو کھلا کر کھڑ ہے ہو گئے۔
"میں کہ لیے بید میرے بھائی کو بدنام کر دہی ہیں۔"
جس کے لیے بید میرے بھائی کو بدنام کر دہی ہیں۔"
مسزشیرازی مسلسل بول رہی تھیں۔اس کا چیرہ سرخ ہورا تھا۔
مور ہاتھا۔
مور ہاتھا۔

ہے، میں خود محقیق کروں گا۔'' کرل شیرازی نے اپنی بیوی کوڈ انٹا۔ ''گر میں بتاری ہول کہ جموث بول رہی ہیں یہ دونوں۔ میرے بھائی نے ان کو لفٹ نہیں کرائی ہو گی، جس کا بیتا جائز فا کدوا شارہی ہیں۔'' مسزشیرازی کی ٹون اور جملے تو ہیں آمیز تھے۔ ''کنٹرول کریں اپ آپ کو مسزشیرازی۔ ہم محنت کر کے روزی کما رہے ہیں، ملازم نہیں ہیں ہم آپ

زاراے اب برداشت نہ ہوسکا تو اس نے سکتے لیج میں کہا سارہ اے باہر کھنچ رہی تھی مگر دہ وہاں جی کھڑی تھی۔

" الله ميا ہوتم فر رئيس تو پھر ہو كيا، مالك ہو كيا۔ مالكن بنے كے ہى تو خواب جي تمہارے، ارے اتنا نخرہ ہے تو كھر جيمُور راف كہيں كى ۔"

منزشرانی نے اس پر جھیٹنا جا ہا مرکزل شیرانی نے اپی بیم کا باز و تھاما اور اعدر کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔زارا کے اندر آتش فشاں پھٹ رہے تھے، اتن تو بین ، اتنی ہے تو قیری۔!!

ے ، اندر چلورخش ، پاکل ہوگئ ہوتم۔'' ''اندر چلورخش ، پاکل ہوگئ ہوتم۔'' کرنل شیرازی دھاڑے۔

" ياكل من شيس آپ كى بدلاد كى بوكى جن كو

'' چلوسارہ اٹھو، ہم نے ابھی جانا ہے۔'' زارائے اٹھتے ہوئے کہا، سارہ تو پہلے ہی ہے تیار تھی ،آ دھ کھٹے بعد وہ کرتل شیرازی کے وسیع وعریض ڈرانگ روم میں پراجمان تھے۔ ڈرانگ روم میں پراجمان تھے۔

''کیسی ہیں بیک لیڈیز ، کس مشن پہ ہیں آج کل۔'' کرنل شیرازی کے آنے پر دہ احترام میں اٹھ کھڑی مکس۔

۔ ''سر، دی آر فائن بسر پچھ مسائل تھے جو ڈسکس لرنے تھے۔''

سارہ نے دھیمے انداز میں کہا۔ ''کیوں نہیں، آپ بتا کی جومعا لمہ بھی ہے۔'' ''سر، اسکول سے متعلقہ کچھ یا تیں ہیں، آپ پلیز تسلی سے ہماری بات سنتے گا۔'' زارانے تمہید یا ندھی۔

'' آپ مینشن نه لیس، بولیس پلیز، صاف صاف بات کریں، جو بھی ہے۔''

زارا پہلے ہی سارہ ہے ڈسکس کر چکی تھی کہ فی الوقت فائزہ اور شہر یار کی آئیڈئی والاستاملہ ہی سامنے لانا ہے، انہوں نے ساری بات کرنل شیرازی کو بتائی، وہ تحل ہے۔ انہوں نے ساری بات مران کے ماتنے کی شکنیں ہے۔ ان کی بات مسل کی تو کافی وہر برحتی جارہی تھیں۔ انہوں نے بات مسل کی تو کافی وہر فرائنگ روم کی فضا میں خاموثی چھائی رہی۔ وہ دونوں مجھی گرون جھکا ئے منتظر تھیں۔

"بہت بڑی بات ہے مداگر کی ہے تو۔فائزہ کی تو احمد بہت تعریف کیا کرتا تھا۔اورفیضِ عام اکیڈی والے معاملے کا شایدائے بھی نہ پنہ ہو۔بہرحال جو بھی ہو،اس سے رزلٹ تو ہمارائی اچھا آئے گانا۔"

کرفل شیرازی نے پیشائی سہلائی۔ "دلکین سر، والدین ہم پراعثاد کرتے ہوئے بچیوں کو ہمارے پاس بھیج رہے ہیں،ہم ایک نی اکیڈی میں ریفر کر رہے ہیں،بغیر تحقیق و تصدیق کے،کون لوگ ہیں،کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں۔ پچھ بھی تو معلوم نہیں ہمیں۔"

ساره نے اپنالوانٹ آف ولادیا۔

کیا،وہاں کرقل شیرازی، بوائز کیمیس کے برجل عاصم عی بیلم شیرازی، احمد ہدانی کے علاوہ فائز ہ بھی موجود تھی، جانے وہ کب آئی محرانہیں اطمینان تھا کہ احمد ہمدائی کے خلاف سب سے تھوی ثبوت فائزہ کی شکل میں موجود تھا۔ دونوں نے کرٹل شیرازی کے اشارے برانی سیٹ سنعال \_احمد مدانى ان كوكينة و زيامول ع محور رباتها\_ "مس فائزہ، میں نے بہت ہی اہم مقصد کے لیے آب کو زحمت دی ہے، مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ چھٹیول پر ہیں، بہرطال محريدك مير ع كمن يرآب تريف لا مي-" کرنل شیرازی تھے تھے نظر آرہے تھے۔فائز ونے يرجمكا كرختك بونۇل يرز بان چيرى، دەنروس نظرآ ربى

سارہ اور زارا کو بے چینی ہونے لگی کہ فائزہ صاف صاف کیوں بیس بتاری کدوہ چھٹیوں برنبیں تھی بلکھا ہے نوكرى عيواب دے ديا كيا ہے۔

"من فائزه ، كيا آب بتانا پندكري كى كه آپ كو اس كيميس ميس كى الله المايت تونيس كى في آب كو براسال كيا بويا كوني اورمستله؟؟ يـ"

عاصم عن نے فائزہ کی طرف دیکھا۔ ایک کے کے لیے کرے میں فاموثی جما کئی ،سارہ اور زارا کے ول دھڑک رہے تھے،سب سے

المممرطدآن ينجاتها

ایے نگا فائز و کے بدالفاظ حروف کا مجموعہ نہ ہوں بلکہ ایٹم بم کی بوجھاڑ ہو جو ان کے سر پر چھٹی ہو۔وہ دونوں میٹی میٹی نظروں سے اس لڑکی کو د مجدر بی تھیں جو اس دن ان کے سامنے آنو بہا بہا کر اٹی بربادی کی واستان سنا ربی محی ۔ کرال شیرازی نے ای کھے ان دونوں کی طرف دیکھاءاس کی نظروں میں دکھ ہی دکھ تفاء بيكم شيرازي حقارت اوراحمه بمداني فاتحانه اعدازيس البين كور رب تف سماره اور زارا كا سركوم ريا تھا، کمرے کے درود یوارجگہ بدلتے نظرآ رہے تھے۔ "بيكياءوكيا\_ونيالي بحى إا\_" جانے کوں جاب پر مھالیا تھا آپ نے۔" سزشيرازي دهاژي ـ

"سوری بیٹا۔وری سوری۔اب آپ چلیں جائیں،ہم بعد میں بات کریں گے۔"

کرٹل شیرازی نے بیوی کی کلائی تھامے انہیں معذرت خواندا نداز می بے بی ہے ویکھا۔ زارا پیر پھنتی ہوئی باہر کی طرف چل دی سارہ اس سے چند قدم چھے

\$ .... \$

کل کے واقعہ کی وجہ ہے اگلے دن اسکول میں جمی زارا کی طبیعت گری گری رہیءاس کا ول ہر شے سے اجات ہور ہاتھا، وہ کائی دیرے سرتھا ہے اپنے روم میں مجیمی تھی جب سارہ پر جوش اعداز میں کمرے میں واعل

" كرال شرادى آئے ہوئے بيں ركيل آفس

"ارےداراب مروآئےگا۔"

زارااحچل پڑی۔ "اتنا بھی خوش نہ ہو، دیکھانہیں کل بیکم صاحبہ کا

سارہ نے جل کرکہا۔

اتے میں زاراکی ایسنینٹن پربیل ہوئی، زارانے فورا فون اٹھایاءاس نے او کے کر ریسیور رکھ دیا بنجیدگ کی ایک محمیر تبداس کے چرے پر چھائی

سارونے بحس بحرے کیج میں دریافت کیا۔ " ہم دونوں کو بلایا جارہاہے بر سیل آفس میں۔" زارا نے مختمر جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھ کیری ہوتی۔

"تو منه كيون لنك كيا تمهارا، چلو، جو بو كا ديكها

سارہ نے اسے ستی دی۔

يريل آفن من جاكران كادماغ بحك عاد

ا المر الله المراب المر

باہر شاید بارش شروع ہو چکی تھی، ہوا کے ساتھ بوندوں کی بوچھاڑ اس سے مکراتی اور اندر تک جمر جمری طاری ہوجاتی۔!!

> دروازے پرسامیسالبرایا۔ "زارا۔"

بہت مرحم آ واز میں کی نے پکارا۔ آنکھوں کے پردے پرآ نسولرزال تنے پیکس دھندلا رہا تھا مرساعت نہیں دھندلائی تھی ،زارائے آنکھوں کو رگڑ ااور دروازے کی اوزغورے ویکھا۔ باہرزورے بجل چیکی ،اس لھاتی فلیش نے عکس واضح کردیا۔ فائز وسر جھکائے کھڑی تھی!!

یلا....یکد....یکد "ابھی تک چھٹی نہیں کرائی تم نے اُس کی میں کانٹوں پیدن کاش رہی ہوں۔" ڈنیرہ پیشکاری۔

ر سے ہیں ہواری۔ '' دیکھو جان ،اتنا آسان نہیں ہے بیسب ہمہاری وجہ ہے ہم بیک فٹ پہآ گئے ہیں۔'' العرفے دفائی انداز میں کہا۔ '' کیا مطلب بیک فٹ پہآ گئے ہیں۔اس جیسی مار زکتنی مائی مدور کر داراد اوران میں تھم میں کشوری

جائے گفتی برائٹ وے کی راہدار یوں میں کم ہو گفی، مسئلہ کیا ہے آخر۔'' ڈنیرہ چھٹ پڑی۔

اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اور غصے کے مارے ستوال ناک کے نتمنے پھول پچک رہے تند

"مسئلة تم ہو ذُنیرہ۔ پیس نے کاغذات بیس حمہیں نیچرے اسٹنٹ بنادیا تا کہ ہم آسانی ہے اس کمرے میں وقت گزار سکیں اور لوگوں کی نظروں ہے محفوظ رہ سکیں۔ پھر بھی جانے حمہیں مسئلہ کیا ہے کہ تم نیچرز ہے پڑگا لیئے تکتی ہو، آرام ہے بیٹھو یہاں۔" انھرنے حمل ہے زُنیرہ کو سمجھایا۔ "اب حمہیں لوگوں کا بڑا ڈرلگ گیا ہے،اس وقت تم سوسائی ہے کو ل نہیں ڈرید جیا جی اس وقت تم جیت پر ہے ہی جیت والے اسٹدی روم پس جانے کب سے وہ راکنگ چیئر پر جبول ری تھی،اس کا سرچیئر کے کنارے پر تکا ہوا تھا،شام سے رات ہو چکی تھی، باہر موہم ابر آلود تھا، تیز ہوا کا جبوتکا آتا اور کرے کواڑ زورے کراتے گراندر کا شور زیادہ بلندتھا۔شور بی شور۔ ساعتیں شل کرتا شور سلمی خاتون کی باراے بلانے آچکی تھی، آخر تھک ہار کراسے تنہا چیوڑ دیا،اے معلوم تھا کہ اس کے اندر جنگ جاری ہے جو کم ہے کم فی الحال سی صورت نہیں تھم سکتی ۔ وہ سوچوں کے عفریت الحال سی صورت نہیں تھم سکتی ۔ وہ سوچوں کے عفریت کے قیلنج میں چنسی ہوئی تھی جو اس کے زخرے میں دانت گاڑ کر اس کا لہو بی رہا تھا۔ کیوں، کیے کی گر دان اس کی سوچ کے مہیب خلا میں مرکز رہی تھی۔

"دنیا آئی بھی ہوتی ہے، لوگ چرے کے پار بھی چرور کھتے ہیں، بات کے اندر بھی بات ہوتی ہے۔" اس کے اندر بے بھی نے آنسوؤں سے لبریز قبقہہ

> اعرصیاروں کا دیس دی گوری اعرصیاروں کا دیس ۔!! برف کی جیون تیا ہے ۔!! اور چروہ اٹی مائی ہے لوکے جنتے بھا نیمز ہیں ۔ کیوں بیٹھی نیمز بہائے ہے؟ اعرصیاروں کا دیس ری گوری!! اعرصیاروں کا دیس ری گوری!!

اس کے اندر ورو گر لایا ، زارائے زور زور ہے آنکسیں مسلی ،کری کی رفتار جیز ہوگئے۔!!

''ہم نے تو تمہارے درد پرل کرآنسو بہائے تھے فائزہ تہاری آ دازلرزی تو ہماری ایک ایک دردے مرتعش ہوئی تھی۔ تمہارے ہونٹ کا نے تو ہم سے بولانہ گیا ادرتم نے سسکی بحری تو ہماری روح جسم کے پنجر میں پھڑ پھڑانے گئی تھی فائزہ ہے کہ تنہا تھیں۔ پھر کیوں کیا۔ کیوں کیا ایبائم نے اعتبار مان ،انسانیت۔ سب پکھے یا مال کردیاتم نے کے''

تم نے بر باد کیا، سب پیدے مجھے۔ سب کوسائے لے آؤں کی میڈیا کے۔" دُنیرہ نے اس کی آگھوں میں دیکھتے ہوئے سرياني اعدازيس كها-"اكرتم نے الى حاقت كى تو دہ تمارى زعرى كا آخرى دن بوگا-"

الفريحنكادا\_ براتث وے کی ویواری افسردہ اتحاز میں اس علم كمركزك ية قيرى ديكمري ميل!! ☆.....☆

زُنیره کا بس تبیں چل رہا تھا کہ وہ انصر کا خون کی جائے،اے اعداز و ہو جلاتھا کال کی ویڈ بور یکارو گ کی گئی ہے جو کسی بھی وقت اس کی ری سینینے کے لیے استعال کی جا عتی ہے، ڈنیرہ کا تعلق ایک فدل کلاس كرانے عقاءايم اے كرنے كے بعد بوريت ے بحے کے لیے اس نے برائٹ وے سٹم جوائن کیا ،اس کے والدین اس حق میں مہیں تھے مگر بنی کی ضد کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ زنیرہ سیدحی سادمی معصوم ی لڑکی تھی ،اس کی معصومیت اور حسن بلا خیز اس كياس كت بزے تھيار تھ، اے خود بحي اس كا انداز ہبیں تھا یمراسکول کے وآرڈی نیٹرانھرنے اس كے سرايا كو الكھوں آلكھوں ميں تولا اوراے اے ليے محق كرليا اس كے بچے ليكرزفرى كر كالفرانا ا فائل ورک ملیس ،ایمیشن پراس کے لیے کرے میں بلانا شروع کر دیا، وہ محتوں کرے میں تنہا رہے بھی نداق سے شروع ہونے والا تعلق آ کے بر حتا جلا كيا، پراے پيدى نہ چلاكەكب وہ انفركر قريب آتى علی من اتنا قریب که سب بی بردے مب حجاب اٹھ گئے۔انفرنے اے احماس ملکیت دیاء اے ادارے کی مستعبل کی مالکه قرار دیا اور وه خوابول میں خود کواسکول اور سجسنا شروع ہوگئ ،اسکول میں دھرتے لے سے دندنا تے پھرنا، ہر تیجر کی بے عزتی کر دینا، مرضی سے آنا، مرضی ے جانا ، غرضيكماس كا ہر ہرانداز مالكول والا ہو كيا اور پر ال كادارا عجر بدكي زاراجي كاعتاد جراانداز

اورتم نے بھے زید کیا تھا۔" دُنيره شعف الل ري مي -"جوبھی ہواتہاری مرضی ہے ہواتھا۔" انعرتے كمزورى آواز ميں كبا\_

"مرضى \_ بوند\_خوب كى مرضى كى بحى يم نے شادی کا وعدو کیا تھا جھے سے اور ای بلدیک میں ای كرے يس جھے عرا سرمايہ چين لياتم نے۔يس مہیں روکتی ربی مخدار سول کے واسطے دیے مرتم نے یاد ے کیا کہا تھا۔ کہ سب مجھ میرا بی توہے۔ آج بھی اور کل می او ب احمهیں یا بھول محف سب با ان کتنے ایارش تم نے کروادیے میرے،اس چھوٹی می عرض اور آج تم مجھے سائیڈ پر کررہے ہو۔چھوڑوں کی نہیں ش

نیره کی آواز بلند ہورہی تھی، بداؤوے ہوئے سافر کی مشتی کا کنارہ تھا ہے کی آخری کوشش تھی۔ " تواس كرے ميں تم مرضى سے آتى تھيں يا ميں تہیں اغواکر کے لاتا تھا۔"

انفرنے طیش بحرے کہے میں کہا۔

" به کوآردی نیر آفس تھا، یہاں میرا آنا بنآ تفاء آفس کام سے آئی تھی میں تم نے اسے بیڈروم بنا لیا تمبارا بھا شام میں سر عام چوزوں کی میرے یاس تو محنوانے کے لیے بچابی کیا ہے، کمی دامن مہیں بھی کر دوں کی ، وکھا دول کی دنیا کوتمبارااصل چرو۔

ڈنیرواس کی بات برمزید جڑک آگی۔اس نے پیمر ویث اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جنون ارتقاال کے سر

" پليز آسته بولو ـ کول ۋاون ،کول ۋاون رُثيره ـ جیساتم جاہتی ہوویساہی ہوگابس تھوڑ اانتظار اور کرلو، کچھ ليملى معاملات إن وان كوسيدها كراول-" الفرنے کیاجت ہے کہا۔

" تین سال ہے تمہارے مسائل بی حل نہیں ہو رے، صاف کیوں نبیں کہتے کہ کوئی اور پھول تہیں پیندآ كيا ہے يكر اس بار من سب كو بتاؤل كى تمبارى اصلیت کسی بحول ین ندر منایدا هرستیند چس جس کو

اور کسی ہے فری نہ ہونا،اے آگ لگا گیا، وہ تو ہراڑ کی کو برائے فروخت مجھتی تھی۔خود کی تو اے نہ مکنے والوں ے نفرت ہوتی چکی تی خودٹی تواہے ہروہ لڑکی زہر لگنے کی جو لئے سے ڈرتی ہو، جواینے مال ومتاع کوعزیز از جان رتفتی ہو۔اے مہلی بارزارائے محاذ پر فکست کا سامنا تھا۔ کر چداسکول پر ہولڈ سز شرازی اوراس کے بھائی احد ہدائی کا تھا کر اسکول کے تمام كاغذات،رجريش،اكاوش كرال شيرازي ك نام تے،اس وجہ سے اسے احمد بمدانی ،انصر وغیرہ نظر انداز نہیں کر کئے تھے، یمی وجی تھی کہ زنیرہ کی نیندیں اڑگئی تحين \_آج توانفرنے تعلم تعلا وسم كى دے دى تھى ، كچھرنا ضروری ہو گیا تھا، اس کی جان بھی جاسکتی تھی۔اس سے سلے کہ محور ا مجوعک ماردے،اے مجوعک مارتے میں پہل کرناممی ہ خواس نے سارہ ضیا ہے ملنے کا فیصلہ کر لیاءاے معلوم تھا کہ اس کے والد آرمی سے کرال ریٹائر ڈ ہیں،وہی اس کی مدد کر عتی ہے۔وہی ان کا تو ر ہو عتی

"چلوجاؤیهاں ہے، کیوں آئی ہومیری بے بسی کا تماشاد کھنے۔"

زارانے سردوبارہ کری پرنکا دیا، وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس لڑک کی جس کے لیے وہ بے وقعت ہوئی جحقیرکا نشانہ بنی۔

فائزہ آستہ آستہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اس نے اپنا دامنا ہاتھ زارا کے کندھے پر رکھا جوز ارائے شدت سے جھنگ دیا۔

شدت سے جھنگ دیا۔ "اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دول، دفع ہو جاؤ۔ سانہیں کیا کہا ہے میں نے۔"

زارا كاغد فوث كرد باتقا\_

'' دنبیں جاؤں گی میں ، جائے مجھے دھکے دے کر ہی کیوں نہ نکالو سنتی ہوگی میری بات جہیں۔''

فائزہ زارا کے قدموں میں بیٹے گئی اوراس کے تھٹنے تھام کرروئے گئ

''جھی بدنسب ای کی ستی ہے کہ جھے و مسے مارکر گرے نکال دیا جائے ، جھے گل کی رسوا کیا جائے ، جھے سنگسار کیا جائے ، میں نے ہر پیارے رہتے کا مان تو زا، ہرمجت بجرارشتہ مسکرادیا میں نے۔''

و و ایکیاں لے لے کر رونے لی ،اس کا سرزارا کے کمنوں پر رکھا ہوا تھا۔زاراکسی پھری مورتی کی طرح ساکت بیٹی ہوئی تھی۔ ساکت بیٹی ہوئی تھی۔

"اب کونیا ڈرامہ کرنے آئی ہو۔ اب کیا کررہ گی ہاری رسوائی میں۔ بولو کوئی ڈائیلاگ، کرو کوئی نی ایکنگ، لفکوا دو ہمیں سولی یہ کہ اب تو یک ہوتا رہ گیا ہے۔ اس مغرور خورت کی تحقیر آمیز نگا ہیں اور اجمہ ہمدائی کی فتح صرف تمہاری وجہ سے پرداشت کیس میں نے۔ اور۔ اور کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ آئی یہ میں نے بھی نہیں برداشت کی بھی نہیں گیا۔ "

'' مجھے بیدو کھٹیں کہ میں اس دن جموثی عابت کردی گئی، مجھے دکھ بیہ ہے کہ بچ ہار گیا، کذب فات مخمرا، وہ لوگ بھیڑیے ہیں تم نے درندوں کا ساتھ ویا فائزہ کے تو سوچنیں فائزہ، کھ تو لحاظ کرتیں اصولوں

زاراخاموش آنسو بہائے جارہی تھی۔ ''میں مجبور تھی زارا۔ بہت مجبور، بے بس،اکیل۔درندوں کے چھ تنہالڑ کی۔کوئی بھی نہیں میرا

فائزہ کی بچکیاں تیز ہوتی چلی گئیں۔
"اس دن میں تم دونوں کو بتا نہیں پائی۔میری
ویڈیوز ہیں اس کے پاس۔ایک نہیں بے شار، پہلی چوری
چھے بنائی گئی اور ای کی وجہ سے مجھے ہر با ریکارڈ تگ
کروانی پڑی۔میں نے تو اپنے گلے میں خود ری ڈال
کے اس کے حوائے کر رکھی ہے،اب اسے کیسے کہوں کہ
ری کوبل ندوے کیونکہ میرادم گھٹ رہا ہے!!"

زارا کاسانس رک گیاءاس کمجاے احساس ہوا کہ فائزہ

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

جائے کیوں ادای اس کے اندر تفہر گئی تھی۔اسے
اسکول کی فکر تھی نہ اپنی نوکری کی ،اسے تو اس اندھیری
رات کا خوف تھا جو روشی کی آڑمیں پھیلائی جا رہی
تھی۔اماں جانے کی میں کیا کر رہی تھیں۔وہ آٹھییں
بند کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑنے اور ڈئن کو آزاد کرنے کی
کوشش کر رہی تھی۔

'' زندگی کی کتاب میں تو آخری سنے پر جواب بھی نہیں ہوتے زارا ،صرف سوال ،صرف سوال ، مخبلک اور بھید بھرے سوالوں کا نام زندگی ہے۔''

۔ ایک لمبی سائس کے کر اس نے اعد کا غیار یا ہر نکالا۔

"" آئن شائن کی بدروح ،خود عیاشیاں کررہی ہواور ہمیں مینشن دی ہو گی ہے۔" وہ سارہ کی قریب ہے آئی آواز پر احمیل میزی اور

دہ سارہ میں مریب سے ان اور پر انہاں پر میارہ یٹ ہے آنکھیں کھول دیں۔

"ارےارے بنوت نہ ہوجاتا۔" سارہ اس کی جاریائی کے پاس بی پہلوؤں پر ہاتھ

ر کے کھڑی اے غصے ہے دکھر ہی گئی۔ ''میدیاس کون کھڑ اے۔''

اس في الكميس ملت موسيا-

''یومیائی ہے، ہوش میں آؤبزی بی، آس ٹی لیے پڑی ہو، چلوانفوشاباش۔'' پڑی ہو، چلوانفوشاباش۔''

سارہ نے چتنی بجائی۔

زارا کے اندرتو انائی کی ایک اہر آئی، وہ چھلا تک مار
کر چار پائی ہے آئی، صبا کے چرے پر چھائی از لی
معصومت ، آئھوں کی چک اے زندگی کا اعتبار عطا
کرتی تھی۔جانے کیوں اے ہیشہ صبا ہے ازجی لمتی
تض

"تم اسکول سے غائب ہو گئیں، نہ پھو بتایا، نہ ڈسکس کیا،ہم نے سوچا کہ بندہ یاتو گزر کیایاڈر کیا۔" سارہ نے سجیدگی سے کہا۔

"ورتے والے اور ہوں کے، یس نیس ورتی

ورتی۔'' زارائے ایج تعرف اعلام میں صفحا کر قصے سے کہا وسع سندر ہے اور چھے نوکیلی چٹانوں والی مہیب کھائی ہے،جس کی مہرائی کا بھی تہیں معلوم!!

اس نے ہا تھتیار فائز ہ کا سرائی گود میں رکھ لیا۔ اس نیچی حصت والے کمرے میں کھورا ند حیرا، برتی بارش، طوفانی ہوائیں اور ان کی سسکییاں مل کر بین کر رہی تھیں!!

\$.....\$

پچروه کی دن تک اسکول نه جاسکی بطبیعت بحال ہی تہیں ہو یارہی تھی بس سارا دن ماں کی گود میں سرر *تھ کر* اوند سے منہ لیٹی رہتی تھی،جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہی آخری سوچ تھی جواہے سکون دین تھی ،اس نے بوی سید می سادهی زندگی گزاری تھی ،اے اندازہ بی نہ تھا کہ باہر کی ونیا محروفریب کی دنیا ہے،اس نے تو بس مال کی كودى ديلمي تكى جبال يرسكه كي حيما ياتحي ويلحلاني وهوب جہاں احازت لے کرآئی تھی، دکھاور ی مال کی گود سے بہت یرے ہو کر کر رتے تھے،اے کیا معلوم تھا کہ مال کی کود کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جہال اماوس کے ڈیرے ہیں جن کی وکہ میں اند میرے منتے ہیں ، جہال لوگ تاریک من ش کالی موچوں کا بوجھ لیے چرتے ہیں، بدونیا جسے جیسے اس بر منکشف ہور ہی تھی ، وہ صدے ے شل ہوئی جارہی تھی، ہر چوٹ نی، ہر دکھ آ تھیں وا كردين والالكا تقا، پر وه كرلاتي بحرق تحى -كهال جائے ، کس جگہ جیے ، کس مجھا میں پناہ لے کہ اماوی سے جان چونے۔

> امادس کی فیپ تیر ہ چلی آئی دیے پاؤں!! مرے سورج چلے آؤ مری آنکھوں میں رمجم ہے مرے دل میں اندھیراہے!! ''جانے کیپ چھٹے گا بیا تد جیرا۔''

اس نے آگئن میں کیٹے ہوئے آسان پر اڑتے برغدوں کود کھتے سوچا۔

'' یہ پرندے کننے خوش قسمت ہیں ،روزنی وسعتوں میں اُڑتے ہیں۔''

دوشیزه دی

کمرے میں وہ مہلی مرتبہ آئی تھی۔اس کے اندر بے چینی کی نہر انھ رہی تھی ، فیطری معصومیت اے تھام رہی تھی تمر تنہائی اے لرزار ہی تھی۔

"سامعہ میں تہارے بغیر نہیں روسکتا جہیں پہتے ہے نہ کہ جب تک حمہیں ناد کھے لوں میرادن کھل نہیں ہوتا۔" کاشان نے ایک اور داؤ کھیلا، چاہے جانے کا احساس جو ہر لڑکی کی کمزوری ہوتا ہے۔کاشان پرانا کھلاڑی تھا۔

" سرآپ اپنے گھر والون کو بھیجیں سے نا ہمارے گھر۔"

ھر۔ سامعہ نے جھی پلکوں ہے کہا۔ '' میں تو ایک ایک دن گن کر گزار رہا ہوں، بس تمہارے بیپر ہوجا کمیں ،ہم ایک ہوجا کمیں گے۔'' کاشان نے اپنے کہجے میں محبت سموتے ہوئے

"سروش میں اب چلتی ہوں۔"
سامعی نے نہ جانے والے انداز میں کہا، وہ بدستور
میٹی ہو کی تھی۔ پتا جب تک شاخ سے جزارہ، اس
انداز ونہیں ہوتا کہ آند جیوں کی شدت تنتی ہوتی ہے گر
شاخ سے نوشتے ہی ہے اپنی ناتوانی کا احساس ہوتا
ہے سامعہ کے اندر جذبات کے جھڑ چل رہے تتے جو
اسے اڑائے جارہے تتے جو

"ابحى تبين جان، الجمي تو آئي ہو۔"

کاشان نے کیج میں محبت بھرتے ہوئے کہا۔
''سامعہ جس دن میں نے پہلی بارحہیں دیکھا تھا تا
تو ساری رات سونییں سکا تھا ، جی چاہتا تھا کہ کل کا سورج نظے اور میں اڑ کرا کیڈمی پہنچ جاؤں۔ اتنا کھمل حسن میں نے آج تک نہیں ویکھا ، یوں لگتا ہے جیسے تم اس زمین کی باس ہو بی نہیں ، ایمان ہے۔''

کاشان نے دارفقی ہے اے دیکھا اور اس نے شرما کرنگا ہیں جھکالیں۔وہ ہواؤں میں ازر بی تھی۔ ''سر، مجھے بھی آپ۔''

سامعہ نے حیا بار پکوں سے ادھوری بات کی جو ادھوری ہوکر بھی مکمل تھی۔ اورسارہ، صبادونوں کھلکھلا کرہشیں۔ ''یہ بات مرے عزیز، یبی افر جی درکار ہے ہمیں کیونکہ برائٹ وے کو ابھی ہماری ضرورت ہے، بہت سے معاملات سیدھے کرنے ہیں، بہت کڑیو سے۔''

مارہ نے اس کی کمریر ہاتھ مارا۔ ''میں تو سمجھی کہ برائٹ دے کے سامنے کی سڑک ہے بھی میرا گزرنا بند ہوجائے گا گر چرت انگیز طور پر خاموثی ہے۔''

اموی ہے۔ زاراواقع جرت میں تھی۔ ''ہمارے ہوتے تمہارا کوئی کچینیس بگا ڈسکتا۔'' سارہ نے فرضی کالرکو کھینچتے ہوئے فخریہ انداز میں لیا۔

"اچھا چھے ہو، مجھے معلوم ہای نے باایا ہے تم دونوں کو۔ ادک کے ایکسرے سے بچنا بھی نامکن ہوتا ہے۔ خیر چھوڑ و، صبا مہلی دفعہ آئی ہے، مجھ کچھ بنانے دو اس بیاری ول کے لیے۔"

زارا کے اعدر کی اوائی اس مر برائز برفشوں ہو پیکی تھی،اس کا ایک ایک مسکرار ہاتھا، کین کی کمٹر کی سے ان کودیکھتی ملکی خاتون بھی مسکرار ہی تھی۔

شسبن المسلم الم

کاشان نے سامعہ کا ہاتھ کیڑااورہ اندر تک ارزگئے۔
یفیض عام اکیڈی کے تیسرے قلور پرایک بیڈروم
نما کمرہ تھا، آج سنڈے تھا، اکیڈی پوری طرح ویران
تھی، سامعہ نمیٹ کا بہانہ کر کے کاشان سے ملنے چلی آئی
تھی۔ اس کے والدین خوش سے کہ ان کی بٹی بہت محنت
کررہی ہے، رات گئے تک پڑھتی ہے، چھٹی کے دن بھی
اکیڈی جاتی ہے، اچھی ٹیسٹنگ میں ہی میرٹ کا راز چھپا
کی اجازت وے دیے تھے۔ موبائل نے کام بہت
کی اجازت وے دیے تھے۔ موبائل نے کام بہت
آسان کردیا تھا، سرکاشان کے تیجے کے بعدوہ بھی پاپا کی
آسان کردیا تھا، سرکاشان کے تیجے کے بعدوہ بھی پاپا کی

" پھر تھیک ہے، او کے او کے۔ بے فکر رہو، ٹائم پر ڈیلیوری ہوگی۔"

احمد ہمدائی نے فون رکھ دیا۔ ''مینوں نوٹ و کھا ،میراموڈ ہے'' وہ منگایا ،اس وقت اس کا چہرہ کی انسان کا نہیں بلکہ بھیٹر ہے کا چہر ونظر آر ہاتھا۔خون آشام بھیٹریا!!

☆.....☆ سارہ اور صبا کے آنے ہے ایکے دن کی سبہ پہر تکی، آسان يركرے سياه بادل جمائے موئے تھے، بدليال ایک دوسرے کا تعاقب کرتیں پورے آسان پر پھیل چکی تھیں ،روح کو چھونے والی شنڈی ہوا درختوں کو جھولا جھلا رای تھی ایتے تالیاں بھاتے ہوئے برکھا زے کا استقبال كررے تھے، تھوڑى ہى در بعد بلكى بلكى بوندا ياندى شروع ہوگئی، ژارامحن میں ہی ایک جاریائی پرلیٹی بارش کا لطف اشاری سی اے بول لگ رہاتھا کہ منگناتی بوندیں اس کے جم کے آریار ہورہی ہیں،ایے میں گری اور ادای کا احساس مرچکا تھا اورجھم بلکا ہوکر برندوں کے ساته آسان براز رما تعاه زارا كوايها موسم بميشه اجها لكثا تحاءاس كاول جابتا كهكاش ووكوئي فاختة بهوتي جودل كحول كريارش ش جيكتي اور پحر بعيك كرسى درخت كى شاخ ير جائیتھتی، بارش اس کی روح کوایے تاز و کرد تی تھی جیے ورفتوں کے یے بارش میں وهل کر سے کور ہو جاتے۔ بارش تیز ہورہی تھی، ہواکی وجہ سے بوچھاڑوں ك شكل من يانى برآ مے كاندرتك آرباتھا۔ "ارے لی ،اندرآ جا، کیول بھیگ رہی ہے، بخار بوكيانة ويزى ربنامزيدايك بفته كمر-" سلمی خاتون نے برآ مدے سے اسے آواز وی۔

"امی پہلے بھی بخار ہوا ہے بارش سے جو آج ہو گا، بارش تو صدت کوساتھ اُڑا لے جاتی ہے۔" سارانے چبرے پر بہتے یانی کو پونچھا۔ اتنے میں بنواور نیچ جو با ہرگی میں کرکٹ کھیل رہے تھے، بھاگتے ہوئے اندر آگئے اور برآ مدے میں بر یک "جان دور کیوں ہو جھے۔ بچھ مس ساکر بچھے کھل کردونا۔"

کاشان نے اے اپی طرف تھینچا اور وہ تھنچی چلی آئی۔اس کے اعدر جذبات کے بگولے اٹھ رہے تھے۔رقصِ ابلیس جاری تھا۔

\$.....\$

کہ اسب ہو ہے۔ ہوا ہے۔ ہوا ہے۔ ہوا ہے۔ ہوا ہے۔ ہوں ہوا ہے ہیں اس بار کیمرے ہرا ہے گئی ہے فٹ کرواد ہے ہیں ۔؟ اور ہیں باور فیل ریز ولیوشن والے۔ اس بار خیال رکھا ہے ، پیچھلی بار کیمرا کوالٹی کی بڑی شکایت رہی تھی۔ '' احمد ہوائی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ احمد ہوائی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ '' اس بال ، نیا مال جلد مل جائے گا ، کام جاری ہے ،

ہاں ہاں ہیں جیا ہاں جلدی جائے ہو ہ ہم جاری ہے، بندے گئے ہوئے ہیں بلکہ اب تو کام قریب ہے، کا نظا ڈالا ہوا ہے، کوئی نا کوئی مجھنی جارہ نگل ہی لے گی، پجھ مجھلیاں تو سٹوڈ یو میں پہنچادی تق ہیں۔'' شہریارنے او باشانہ کہج میں کہا۔

احمہ ہمدائی نے زور دافہ تبدلگایا،اس کے چبرے پر شیطانیت جبت تھی۔

"اور کنتی کم عمر ہوں، فرسٹ اگر سیکنڈ اگر تو جیجے رہا ہوں، اب کیا ففتھ سکستھ کلاس پر چلا جاؤں، دماغ تو ٹھیک ہے تہارا، دامن ہے کرکام کرناہے ہمیں۔" اس بارشہر یارڈ راجعتجملا کیا۔

" مضکل کے یار، بلکہ ناممکن ہے، ہم نے ادارہ بھی چا اورہ بھی چا نا ہے، ای سے سب کی روزی تھی ہوئی ہے، سب کچھ رضا مندی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے مناظر درکار ہیں، محرز بردی میں خطرات ہیں، شندا کر کے ماؤ، مرفی ایک ہی یار کیوں فرخ کرتے ہو۔"

دوسری طرف سے کھے کہا گیا اور احمد ہمدائی ذرا خیدہ ہوگیا۔

"ا چهایس زانی کرون گا بگراس کاریث سوگنا زیاده موگا\_"

اس نے دوؤک کچھیں بات کی۔

زارانے فون بند کر دیاءاس کے جسم میں جیسے جان ای نبین کھی، وہ ہےا ختیار دیوارے لگ کی۔ ''ارے گدھو، ہارش بھی کوئی ڈرنے یا بھا گنے کی چیز " بنی حوصلہ کرو، ہوسکتا ہے بس خراب ہوگئ ہویا ہے، یہاں آؤ میرے ساتھ اور بارش انجوائے کرو، کیا كونى اورمستله مونل جائے كى بتى \_" بريون كى طرح مين مين كرت اندر كلس مح مو-" زارائے بھائیوں کو کہااور ہنے لگی۔ " مجھے جانا ہوگاای ، مجھے جانا ہوگا۔" "جمیں معاف کرو آئی،خود بی نہا لو،بارش تو زارائے بدیائی اتدار میں کہا اور اتدر کی طرف دوری،اس کی آنکھوں ہے آنسوؤں کی جمزی لی تھی۔ برآمدے میں بیٹ کر پکوڑے کھانے کے لیے ہوتی ہے۔" نیونے مندبسورتے ہوا کھا۔ "اس موسم بس تم كهال جاؤكي زاراء ياكل موكي ان کی نوک جموعک جاری محی که زارا کاسیل فون جو ہو،اسکول پر سل کوفون کردو، وہ خودمسئلہ مل کریں گے۔ برآ مدے میں رکھا تھا، یجنے لگا۔مجبور اسے برآ مدے میں ملمی خاتون نے زارا کو مجمایا۔ ''اسکول\_اسکول جاؤں کی میں،آپ بس سارہ کو ージに "كون ب\_بارش مرجى يين نيس" فون كروس كماسكول بينجيه" زارا کے لیج میں در دادر بے چینی تھی۔ زارا بزیزائی اورسیل نون کی اسکرین کو محورا، کوئی نیا " بارش تو ديم موسيلاب آيا مواب سروكول پر ، ندكوني تمبرتها، يهلياتواس كاول جاباك انتيند ندكر عمر بحريحه سواری کے کی عقل کے ناخن لوزارا، جوان جہان لاک سوچ کراس نے کال انتقار کی۔ ہو،خودکوخطرے میں مت ڈالو۔" "آپميدمزارايل-؟" دوسری طرف سے ایک محبرائی ہوئی مردانہ آواز سلمی خاتون کی جان پر بن آئی تھی۔ شائی دی\_ "میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ "جي ، مرآ ب كون جن -؟" بول۔ بچھ یہ مجروسہ تھا ہے اور میں نے اے اکیلا چھوڑ زارا كالبحة خود بخو دسخت بوكيا\_ ویا۔ مرے ما لک اے امان میں رکھنا۔" "مين صباكا والد بول ربا بون، صبا الجمي تك كمر زارازورے يكي-نہیں پیچی،میری بخی کو ڈھونڈ ویں مجھے بس اسٹاپ پر اس نے جلدی جلدی چینے کیا،عام شوز کی بجائے ای کھڑا ہوں تین کھنے ہے میں ، بہت مینش ہور ہی ہے اس نے جو کرز کا انتخاب کیا میل فون اور پرس اٹھا کروہ منحن عيوركرت موع دروازے كى طرف دوڑى\_ دوسری طرف سے بلکی آوازس کرا ہے لگا جیے "احِما سارہ آئی کو میس بُلا کیتے ہیں،آپ اکیل كيے جاؤگا كى الى الحرائم ساتھ چلتے ہیں۔" استحمر يركى في ايتم بم دے مارابو۔ و و مائی گاؤ۔ صیا کہاں رو گئی، وہ تو اسکول بس سے بنثونے حتی کیجے میں کہا۔ " تم سارہ کو ہو کہ گاڑی لے کر ویکم چوک تک آ زارا كاوماغ سائيس سائيس كرر باقفا بصورت حال جائے، میں وہاں چیجی ہوں۔" كاندازه كرتے ہوئے سب خاموثی ہے اے دیکھ رہے زاراکابس بیں چل رہاتھا کاس کے برنگ جا تیں اوروه أزكراسكول في جائے۔ "مِن كِورَتي بون البية وصلاكري -" من أن شراب والبلايس جانے دول كا

زارارونے والی مورای می اصبا کامعصوم چرواس کی المحول ميل كحوم رباتها\_ " میں بھی بہنچنے والی ہوں ، ڈونٹ وری \_" سارونے مختفر بات کرتے ہوئے فون بند کردیا۔ ویکم چوک پراس نے رکٹے میں میٹھے بیٹھے ہی ا تظار کیا بھوڑی در بعدسارہ کی ٹی نظر آتے ہی اس نے رکٹے والے کو کرایدوے کرفارغ کیا۔ '' پاراسکول جانا جا ہے ہمیں ،میرادل کہتا ہے کہ وہ وہیں ہے، گزیز اسکول میں ہی ہے۔' زارائے گاڑی میں منصے بی کہا۔ " حِنْتِ بِين ، حِلْتِ بِين \_ ذرا صر كرو اور مِن في سنين يرامج من اين ايك كزن كو بحى الرث كرويا ہے ہمیں ان کی ضرورت پر عملی ہے۔ سارہ نے گاڑی آئے برجائی۔زارائے فظام ہلانے پراکٹھا کیا۔ " چلوازو، آگيااسكول" سارہ نے گاڑی اسکول کی بیک سائیڈ پر ایک ورخت کے نیچے یارک کر تے ہوئے کہا۔ "يهال كول اساف ع كول ميل ؟ زارا نے گاڑی میں میٹے بیٹے الجے ہوئے انداز ين يوجعا وو وال كل خان بيغا ب حارب سواكت ك ليه وات و عاود ميس اندر ؟؟" سارہ نے اسے محورااور زارانے مجھنے والے اعداز میں گرون ہلائی۔ پارش انجھی بھی طوفائی انداز میں جاری تھی۔ اسكول كى عقبى د يواربهت بلندهى ،اس ير كيهيدوار با ژ مجى تكى ہوئى تھى \_زاراكى تجھ ين نبيس آرباتھا كہ وہ اندر کیے جائیں گی۔مارہ بھی ایک کھے کو چکرا کر رہ كى \_ا \_ اميد كلى كه يحيى كوئى عقى درواز ه بوگا مكر ديوار الكتاب ابسامنے عنى جانا پرے كا، چلو كچھ مین گیٹ اور ذیلی کمڑ کی نما گیٹ حب توقع بند

بنتونے قطعی اغدا کمیں کہا۔ نیبو بھی پریشان سا کھڑاتھا "فنول باتیں مت کرو،سارہ ہوگی تا میرے ساتھ ہم بس سارہ کوفون کرو۔'' زارائے بنٹوکو جھاڑا اور کھرے باہرآ گئی،آسان جے بن كرر باتھا۔!!! \$....\$ خوش مسمتی ہے ایک آ نو رکشہ والا ان کے گھر کے سامنے ہی رکشے کی سیٹ اٹھا کر پچھ کررہا تھا۔وہ ابھی ورائو كسيت يرجيفاى تفاكروهاس كيمرين كلى-"معانی، پلیز ایرجسی ب،جلدی سے ویکم چوک ال نے رکتے میں میلے ہوئے کہا۔ "بي بي جي لکتا ہے آپ كا بى انظار كر رہا تھا ركشه أوص محظے سے مغز مارى كر رہا تھا اس كے محضے والے نے محر جاتے جاتے ملتی دیباڑی پر ما لک کاشکرادا کیااورر کے وشارت کرتے ہوئے آگے 'جمانی ذرا تیزاد جلائیں اے۔'' زارا كا بس ميس عل ربا تفاكد أو كري جاتي اسكول ،اس كاول اندر كرزر بالقار "لی لی جی جگہ جگہ یائی جمع ہے، کیا پن کہال پر کھلا ہوا گٹر ہو، چینس گئے تو پہنچ ہی میں عیس یں آپ۔ رکشے والے کی بات درست می،دور دور تک سرئيس ويران يزى تعين، يائي سلاني نالون كي طرح بهه ر ہا تھا،سڑ کیں جھیل بنی ہوئی تھیں،ارد کرد کی کالو نیوں کا یالی بھی سروں پر جمع ہور ہاتھا۔اتنے میں اس کے سیل فون کی رنگ ہوئی مسارہ کا فون تھا۔

تحدوه دونول ايك چوزے تنے والے در فت كى آثر

اس کے مند میں شونسا اور کمرے کی باہر کی کنڈی لگاتے ہوئے بلٹر تک کی طرف دوڑے۔

'' پرٹیل آفس چلو، فائز ہے ای کا بتایا تھا،ای جگہ ہےاس دن ہمی کی آ واز آئی تھی،وہ فائز ہ بی کی آ واز تھی محرجمیں اس کمرے کا پیچنیس تھا۔''

زارائے سرچیوں کی طرف لیکتے ہوئے کہا سارہ اس کے چیھیے تی۔

رسيل فن حب توقع لاك تعا

''اوہ، یہ تو بند ہے، اب کیا کریں۔ای کے بیچے خفیہ کمرہ ہے۔''

زارائے البحی سانسوں کے ساتھ مایوی بجرے لہج میں در دازے کو جنجوڑا۔

''انہوں نے کیا ہمیں دفوت دے کر بلایا ہے جو پھولوں کے ہار لیے ہماراا شقبال فرماتے ، بند ہی ہونا تھا اس نے ''

ان کھات میں بھی سارہ نے زارا کو چھیٹرا مگرزارائے جواب نددیا۔

''' ویکھے ہٹوذ را ان فینسی ورواز دن کا کیا کھلا ہو تا کیا ہونا'''

سارہ نے اے سامنے ہے ہٹایا اور ایک زوردار
کیک دروازے کے لاک والی جگہ پر ماری ، لاک کا لیور
کنری کوتو ڑتا ہوا باہر نکل گیا۔درواز و کس گیا۔زارا نے
جرت ہے سارہ کو دیکھا۔ آفس میں گی ایک پینٹنگ کو
ہٹانے پر چیچے ایک لیور دکھائی دیا ،اس لیور و کھمانے پر
دیوار میں ایک درواز ہ سلائیڈ کر گیا، یہ کنری کا دروازہ تھا
جس پر دیوار کے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ یہ سب
تفسیلات زارا کو فائزہ نے بتائی تھیں، یہی ان کا
درخت کی شاخ اس وقت بھی سارہ کے ہاتھ میں ہی
درخت کی شاخ اس وقت بھی سارہ کے ہاتھ میں ہی
ان کا درائ کو می بات کی پروائیس تھی۔ کمرہ فالی تھا!!

میں ان دونوں کو کسی بات کی پروائیس تھی۔ کمرہ فالی تھا!!

ان کا درائ گوم گیا۔منزل پر بھی کر بھی منزل نیل کی۔
سیشل برائے والوں کو بھی فون کر دواور سارہ کے والد کو تسلی
سیشل برائے والوں کو بھی فون کر دواور سارہ کے والد کو تسلی
سیسٹل برائے والوں کو بھی فون کر دواور سارہ کے والد کو تسلی

میں کھڑے تے جس سے ہارش براہ راست ان تک نہیں پنچ ری می مراس وقت وہ سرے پاؤل تک بری طرح بھیے ہوئے تھے۔

و و و الله خان اوراسکول والوں کی نظر میں ہم مفکوک ہیں، وہ پہلے ہی ہمیں پر داشت کررہے ہیں، وہ تو قیامت تک درواز نہیں کھولےگا۔''

زارانے سر کوشی کا۔

" آؤمیرے ساتھ اور چوکیدار کے کمرے کی کھڑک کوآ ہت ہے تھپتھپاؤ۔ وہ جما نکے تو لہرا کر گرجانا جیے بے ہوش ہوگئ ہواور خبر دارا ہے تمہارا چیرہ نظرندآئے ، ورندوہ کبھی گیٹ ٹیس کھولےگا۔"

سارہ نے جینجلا کر کہا،اس کے ہاتھ میں ایک درخت کی مضوط ڈیما نماشاخ تھی جواہی ابھی ٹوٹ کر کری تھی۔زارانے چوکیدار کی کھڑ کی کو بجایا،سارہ مین کیٹ کی طرف ایک کونے میں سمی کھڑی تھی،اے کیٹ کے پارکی آ ڈمیٹر تھی۔کانی دیرتوا عدے کوئی ریمل ظاہر شہوا۔زارانے کھڑ کی بجانا جاری رکھا۔

''اوے کون کے خانہ خراب کا باچہ اس موسم میں بھی گھر میں چین وین جیس '' اندرے کل خان کی پر برزاتی آ واز آئی۔

جیسے بی اس نے کھڑی کھول کر باہر دیکھا، زارالہرا
کراس انداز ہیں کری کراس کا چہرہ خالف سب ہیں گھوم
گیا ۔ گل خان چوک گیا، وہ دروازہ کھوٹے ہیں جبجک
رہاتھا، ای کھیش میں وہ ساکت کھڑار ہا، اس کی نظر زارا
کے جسمانی نشیب و فرازہ جسم ہے چیکے لباس میں انجمی
ہوئی تھی، دور تک ساٹا تھا، زوروں کی بارش اور تنہا
لڑی ۔ گل خان نے ہوئوں پر زبان پھیری اور اس ک
کھیش ختم ہوئی، وہ لیک کر مین گیٹ پرآیا، جیسے ہی اس
نے چیوٹا دروازہ کھول کر مر نکالا، کونے میں تیار کھڑی
سارہ نے ڈیڈے کی زور وار ضرب گل خان کے سر پر
لگائی اور وہ تیورا کر باہر کی طرف گرا اور دنیا و مانہا ہے
لگائی اور وہ تیورا کر باہر کی طرف گرا اور دنیا و مانہا ہے
کہرے میں پہنچایا، اس کے ہاتھ یاؤں جاریائی کی
دورائن ہے باند جو میا۔ زارا اور سارہ نے باند یواریائی کی

تميره كے منہ سے الفاظ ثوث ثوث كر لكلے،اسے انداز وتھا كدوه بہت بوى مصيبت بي كيش كى ہے۔ "بيهونى تا بات،بستم اے كمنا كداكيدى تهبيں كام ب،ال كا كر قريب بى باق تم اے دراي كرنے كا بھى ساتھ بى كبد دينا،وہ آ جائے كى "ニートといいとてると

شريارن ات بورايلان مجمايا-"فين كوشش كرون كي-" غيره في مرى مرى آوازش كها-و کوش نیں جہیں لے کر آنا ہے أے ، کروزوں كا چیک ہے دہ۔ اور ایمی او حمیس بہت کھ کرنا ہے میری کڑیا۔ شریارنے نم و کال برائل مجمری۔

\$.....\$ ..... \$

فین عام اکیڈی پر چھایہ میڈیا کی سب سے بدی خرتهی، چوکیدار نے میشل برای والوں کو دیکھتے ہی رستہ وے دیا، اکیڈی کے خفیہ کرے سے صباک بے ہوشی کی حالت میں بازیاب کروالیا گیا، جےای دن فمیرہ دھوکے ے اپن گاڑی میں اسکول ہے اکیڈی لائی تھی ،خوش متی ے ابھی اے کوئی کر ندمہیں بہنچا تھا،شہریار، کا شان اور ان کے تیسرے یارٹنز کو بھی گرفتار کرلیا گیا،ان کی فشاعدہی ير برائث وے اسكول ير چھاپ مارا حميا جواس كام ميں فین عام اکیڈی کے ساتھ شامل تھا۔ احد ہدائی ،انصر ا کاؤش آفیس کی تیجرز کے ساتھ ساتھ کرال شیرازی اور اس کی بیکم کو بھی گرفار کیا گیا، دونوں جگہوں سے ویڈ پوز کا ایک برداذ خرر قض می لیا گیا، بدایک بردانید درک تھا جس کے تانے بانے دوسرے شہروں کے تعلیمی اداروں تک بھی تھلے ہوئے تھے معصوم بچول کو تھا سے كے ليے كم عمر اور متاثر كن شخصيت كے نيمرز ركے جاتے ،سٹوونش کی خفیہ ریکارؤنگ کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جاتا اور پھران کے ذریعے دوسری طالبات کو تنفرول كيا جاتاءاس كينك كا رابطه يورب كي يورن الزمتري ہے تھا، جو كم عمر طالبات كى الى ويد يوز مند

زارانے پُرتیقن اعماز میں کہااور یقیے کی طرف دوڑ یزی ساره اس کےساتھی۔

\$ ..... \$ "كى طرح ميا كوجى اكيدى لے آؤ،كى بھى

شهريار نے نميره كا ہاتھ تھا مے ہوئے كيا۔ اس وفت فيفن عام ميں چھٹی ہو چکی تھی تحرنمبرہ اب تك و بين بيفي من اس في ورائيوركوآ ده محتادر كا نائم

"كون، الكاكياكرناب" ميره چونگ اهي۔ ہیں اس ے فرق نیس کہ کوں عرفہیں کرنا

شريار في ال كاباته جمناً-"کیا مطلب سر، آپ مجھے آرڈر نہیں دے مجے میں ملازم نہیں آپ کی۔" نمیرہ کو بھی خصر آگیا،اس کے اندر مبا کے نام پر حدد کی اہریں اٹھر ہی تھی۔ویے بھی وہ محسوس کر رہی تھی

کہ کی دنوں سے سرشہر مارا سے نظرانداز کرد ہے ہیں۔ " ملازم تو مجموثا لفظ بيميره، غلام ، وتم ، غلام \_ شہریارکی آ واز میں بھیڑیے جیسی غراہٹ درآ کی تھی۔ " سرد يمحوذ را\_"

شریارنے کے تصوری نمیرہ کی گودیس میں ہیں۔ '' لکواد دول ان کوشېرون کې د يوارون ير بينيچ دول تمبارے والدین کو۔"

غيره سن ہو كى اس كا چره و علے ہوئے ليھے كى طرح سفید بر گیا جیے کی نے خون نجوڑ لیا ہے، وہ ایک نظر کے بعدان تصاور کونہ و کھے سکی ،اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دماغ سائیں سائیں کردہاتھا۔

'یہ سب ویڈیو کی شکل میں بھی رستیاب ہے تميره ،اب فيصله تمهارے باتھ ہے، اس فرائذے كوصاكو لے آؤ،ورنہ مجرسوجے ہیں کہ کیا کرنا ہے تہارا۔" شہر یار نے اس کی گردن کے گرد فکلجہ مزید کسا، وہ یرانا کھلاڑی تھا۔اے معلوم تھا کیوہ پیز پیزائے کی م

مجور ہیں،خواب باتھول یہ لیے دہ سر بازارنگل آئے تو تعبير بيخ والول في قدم قدم ير يسندے جانے۔!! لفروں نے جگل میں صعیں طا ویں سافر یہ سمجے کہ مزل کی ہے!! قصورتو رمكون كي تلاش ميس بعظتي تتليون كالبهي نبين-مر کھے پیول آ دم خور بھی تو ہوتے ہیں نا تتلیوں کا کیا قسور \_ کھے بہت اہم فراموش بھی کر دیا گیا ہے ۔اسلام \_ جے ہم نے محلا دیا اور تناہ ہو گئے ، اسلام جنس مخالف كة زادانه ميل جول بروكتا بي كرجم تبين ركة اور كالركالي غاركى اتفاه كرائى بهارا مقدرتن جاتى ب-اسلام تنائی میں مرد مورت کے ملے سے مع کرتا ہے۔ ہم نے والى تشريح كرتے ہوئے بردہ أسموں كا قراروے كر اس تھم کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا، تیجہ سب کے سامنے ب\_شیطان بهت مقاراورشاطرے، و ومرحلہ وار برائی كى طرف لے جاتا ہے۔ايك دم لے جائے تو كوئى بھى برائی نہ کرے۔ محر کاش کوئی ہمیں محروں میں قید کر ویتا، کاش کوئی مارے یاؤں میں ویزیاں وال کر روک لينا ، كاش كوئى مارى آئلسيل يؤه لينا كهم كن خوابول میں کم بیں، کاش مارے والدین دکھ کے برتدوں کو ہارے مروں پر بھی موسلہ بنانے ندویتے ، کاش مربر کسی کے پاس اتفاوقت ہوتا کہ میں اسکول میں خود چھوڑ كراور في كرآ تا ، كاش كوئي جميس نوكتا كه بيدهم كزيون ہے تھینے کی ہے، ج سنور کر گھرے نکلنے کی میں ، کاش كونى بم = يوجهنا كسند عواكيدى بين كو في تيب ہورے ہیں، کاش کوئی ادارے کا ماحول چیک کر کے ممیں بھیجا کاش کوئی ہاشلوں اداروں میں بیٹیوں کو چیک بھی کریے کہ وہ کہاں آتی جاتی ہیں، کلاس میں ان کی حاضری کتنی ہے ،کاش وگر یوں ،مار کس ،شاندار مستقبل كى دورٌ مين منين نه دهكيلا جاتا ، كاش كاش\_!!\_" زارا آنسوؤل کی وحند میں دھاڑیں مار مارکر سامعه كا آخرى خط يزه عے جاري تھى اور كمرے ميں موجود بھی بلک بلک کررورے تھ!! \*\*\*\*\*\*

ای شام جانے کتے گروں میں کتی طالبات نے خود اس میں کتی طالبات نے خود کشی کر ہی سفید براق لبادے میں ملیوں تیج کے دانے کراتی طلبہ بیٹیم می شدت سے فر معے کئی تھی ،ایک جنازہ ان کے محضن کی کئی کا بھی اشا، سامعہ آنے والے دفت کا اندازہ کرتے ہوئے تیجے سے لنگ کئی ،شاہانہ اور سلیم الدین مال سے نظرین میں ملایارے تھے، گھر میں ماتم کا سال تھا!!

سے سر ساب اور سے ایسا کھیل کب سے جا
رہی ہے، اسکولوں ،کالجوں،اکیڈمیوں ، یو نیورسٹیوں ۔
کہیں رضامندی ہے، کہیں زبردتی ۔ کہیں مارکس لگانے
کہیں رضامندی ہے، کہیں زبردتی ۔ کہیں مارکس لگانے
اسا تمنٹ کا نذرانہ ۔ کہیں صرف مسکراہوں اور نظروں
اسا تمنٹ کا نذرانہ ۔ کہیں اخری حد تک ۔ موال یہ پیدا
ہوتا ہے کہ قصور وارکون ہے؟ والدین کہاں جا تیں
جیزے الکیں ،اور پھررکھوالی، ک نے سپرد کیا جائے مگر وہ
بھیڑے لیکلیں ،اور پھررکھوالی، ک نے سپرد کیا جائے مگر وہ
ہوسکا ہے، اعلی ڈکر یوں کے خواب کی دھندنے بہت ک
ہوسکا ہے، اعلی ڈکر یوں کے خواب کی دھندنے بہت ک
جون کو الدین دل ہے براجا نے جی کر سے بی ایمن جی کے۔

شاعری انٹر نیشنل استخاب بہت جلد منظر عام پر آرہاہے خوشخرى

واستان دل ڈائجسٹ کی ٹیم شاعر می انظر نمیشنل انتخاب شائع کر رہی ہے جس میں سب شاعر شامل ہو سکتے ہیں اور جو شاعر نہیں وہ کسی بھی شاعر کی دوغز لیں انتخاب کر سکتے ہیں انشاء اللہ میہ کتاب بہت جلد مار کیٹ میں آر ہی ہے شامل ہونے کے لیے آج ہی ہم ہے رابطہ کریں الم لائے ان بلہ کے لیے او فرزی یا الم الے تنظیم اللہ الرقیس او کی ان ہیں ان لائٹیں معد کی جا کہ لی

03225494228 abbasnadeem283@gmail.com



مزيد مطوات ك في اربط

ا به خیله اقبال احرش می افغ کیا، آمند شیده با نحد خان اند مج نبات و مقد نزیر منه جنمی نیاز فور خارل، ایرانه (غزیر) استان ال نیم

سلسلہ انچارج

اس امتخاب میں شامل لاز می ہوں انشاہ اللہ یہ کتاب پاکستان کے علاوہ امریکہ ، دو بی ، سعودی عرب کے علاوہ امریکہ عرب کا بیا کہ شاہ اللہ ہو سکتے ہیں۔ اور شام الک سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اور شامل ہو تاہی آسان ہے آپ ایکی پسند کی دو غز لیس دے سکتے ہیں اور جو فیس دیں گئیں ان کی کما ہیں مل جانجی کے ایسا جانس باربار خیص طے گائیں لیے سب سے اقبل ہے کہ آپ سب شامل ہوں مزید معلومات کے لیے واض اپ 203225494228 یا فیس بک آپ سب شامل ہوں مزید معلومات کے لیے واض اپ تھرید کریں تھرید کریں تھرید منافیات اس کے ایسا تان وال ڈانجسٹ میم منجانب: داشتان وال ڈانجسٹ میم

داستان ول دُا تجسك

وتمبر2016

ايذيثر نديم عباس ذهكو

wwwgpalksmeledyeenm

فسانه موندیول

## حسرت ناتمام

"من نے بھیا ہے کہا تھا ہم سب اپنے اپنے جیب خرج جمع کر کے بیدوالی آئس کر یم منگا کیں گے کیول؟" زبیروُر بیانے تائید جابی اور ہاں میں نے بھی آپ کی بات من لی محی بیٹا جانی ..... "ساجد نے مسکرا کر جواب دیا۔ دوسری صبح ساجد کے کام پر جانے ....

#### -0-0-0-0-0-0-0-

-000 A 0000

'' بچول نے کب سے اچھا کھانانہیں کھایا۔ اس بار کم از کم ایک مرتبہ کہاب .....کو فتے اور آلو گوشت کا مزیدار سالن ضرور بناؤں گی۔'' خوب اچھی طرح بھون کر ..... پہلے شور بہوالا ..... جس پر پڑی ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ..... ڈالا گیا ہو ..... لیکن ! تین مرتبہ خواہ ایک مہینے ہیں ہی گوشت کی یہ ڈشیں .....

کھی ہیں تو ہزار ڈیڑھ ہزار کا خرچہ ہے۔ ساجد بتارہ سے کہ ہڈی والا بڑا گوشت بھی چار سورو پے چل رہا ہے۔ مگر بچوں کے لیے ..... ڈیڑھ بزار قربان سی اُس نے پھر سے مینو بنانا

دو پہر ہو چلی تھی۔ بچوں کو مدرسے بھیج کر عفت اپنے ڈیڑھ سالہ بیٹے کوئے کر نیم کی گھنیری چھاؤں تلے پلنگ برآ گئی۔لائٹ گئی ہوئی تھی اور ابھی مزید سوا گھنٹے بعد آنا تھی ایسے میں تیج سینٹ کے کمرے میں بیٹھنا سوہان روح تھائے۔

پرانے نیم کا درخت کمی ماں کی طرح بانہیں کھلائے اس پہتی دھوپ کا در مال بنا کھڑا تھا۔ عفت نے ساس کے تخت کی طرف دیکھا۔ کمزور عفت نے ساس کے تخت کی طرف دیکھا۔ کمزور نجیف وجود ...... پھر بیماری کی دائمی صورت خلف کے امال کی دوا بھی ہفتے کھرے ختم حال .....او پر سے امال کی دوا بھی ہفتے کھر سے ختم محتی۔

''یچاری امال۔'' عفت نے دویتے ہے مکھیوں کو بھاگایا۔ پھر چھوٹے کوساتھ لے کر لیٹ گئی۔

منے تھ ہج سے بچ گھر داری کے جملہ اُ مور نمٹانے کے دوران اُسے رات گئے لیٹنا نصیب ہوتا ہے بس دو پہر کی میہ چند گھڑیاں ملتیں تھیں جس

(دوشيزه 100

ایک ایناایک امال اور ایک دُریدکا ..... سوٹ لے لوں کی۔ زیادہ سے زیادہ وُ حالی ہزار کے ہوں چوٹا کسمایا....عفت نے اُسے تھیکا ..... ہوا

ابھی پندرہ دن پہلے ہی وہ تمام بہنیں امی کے گھر جمع ہوئی تھیں۔ دونوں بھاوجیں اور تنیوں بہنیں زور شور سے گرمیوں کے کیروں کے بارے میں وسلس کرر بی تھیں اُن کے پرنث. الحيمي كوالثي ..... ووسرى كاني ..... اوران ياز ارول

تو اچھی چل رہی تھی مگر اُس کا جسم ابھی تک یسینے ے شرابور ہور ما تھا۔ أے رہمی كيڑے جينے لگے تھے۔ کچھ ہو ....! وہ آپ ہی آپ بد بدانی م تقرین نه سی

مرسندے بازار میں سستی لون کے تقری بیں آٹھ آٹھ سومیں مل رہے ہیں۔بس اس مہینے



کے بارے میں بھی جہاں معیاری.....کلکشن موجودملتا تھا۔

اور وہ خاموقی سے اُس محفل میں ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں نہیں تھی۔ بڑھتی مہنگائی ساجد کی گئی بندھی آ مدنی سسب نے مُہار اخراجات نے اُسے طرف سسب سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔ اُسے تو 'شاسفیناز' کے گار نٹینڈ معیار کا ابھی بھائی کی زبانی علم ہوا تھا بہی وجہ تھی کہ واپسی کے وقت ای نے اپنا خوبصورت مہنگا ترین تھری پیں اُس کے باتھوں میں دیے دیا تھا۔

'' نہیں ۔۔۔ امی بھائی آپ کے لیے لائی بیں۔وہ برا مانیں گی۔'' بے بسی کے احساس نے اُس کی آئیسیس نم اور لہجد گلو کیر کر دیا تھا۔ '' رہے ۔''اس کی آئیسی کی ان کی '' میں ن

''لی بیٹار کھلومیں دیکھلوں گی۔''ای نے مارکر جی رہے تھے اُس کے بیک میں شاپر رکھ دیا۔ وہ خاموش ہوگئ لیے سوچ سوچ کر پول بھی ۔۔۔۔۔ دُرید کا پرائمری سیشن ختم ہور ہاتھا۔ پل میوہ جات ۔۔۔۔۔ فیر دیل پارٹی کے لیے وہ نے سوٹ کا تقاضہ میں آتے تھے۔ کرر ہی تھی۔۔

جانے کتنی دیر ہوئی گر پیاسے کوؤں کی کرخت آ دازنے اُسے نیندسے جگادیا۔اماں بھی اُٹھ بیٹھی تھیں اور پانی کا کہدر ہی تھیں۔عفت نے آ ہستگی سے سوئے چھوٹے کو تکیے پرلٹایا۔۔۔۔۔اماں کے لیے پانی لینے گئی کل کلاس نیچر نے اُسے میٹنگ میں بلوایا تھا۔

بچوں کی بابت بتایا کہ بچے ذہین بھی ہیں اور شوقین بھی .....مگر صد درجہ ست اور کمزور آپ مال بیں بڑھتے بچوں کی ماؤں کوتو ضرورڈ ائٹ پلان کا منا سے درا ہے ۔

خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ٹیچر نے بتایا کہ بچوں کو آپ روزانہ نہار منہ بھیکے بادام ایک کپ دودھ کے ساتھ ضرور دیں۔ جان وطاقت ہوگی تو بچ جلدی یک کریں گے اور جواب میں عفت کچھ کہدنہ کی

چار ہے ۔۔۔۔۔دومیاں بیوی ایک امال سات افراد خانہ کمانے والا فرد واحد ۔۔۔۔۔ ضبح سے رات گئے محنت کرنے والے ساجد کی تخواہ 13 ہزار 800 روپی ۔ ای میں سب کھ پھر بھی دل مار مارکر جی رہے تھے وہ لوگ ۔۔۔۔۔ جہاں کھانے کے لیے سوچ سوچ کرا تظام کرنا پڑے ۔ وہاں دودھ بل میوہ جات ۔۔۔۔ بھلا۔۔۔۔ عیاشی ہی کے زمرے میں آ ہے تھے۔

سے میاں بیوی کی امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ خود استہ تھیں۔ وہ خود استہ تھیں۔ وہ خود اوستہ تھیں۔ وہ خود اوستہ تھیں کے استہ تھیں کے اوستہ تھیں کے استہ تھیں کے مستقبل کو کامیاب بنانا چاہتے تھے۔ گر.... گر اب بین بچوں کے معالمے بین کوئی سمجھوتہ نہیں کروں گی اگر ایک ایک کپ دودھ اور 2°2 بادام بچوں کو بالتر تیب دیے جا کیں تو..... دودھ کی اگر ایک ایک کپ دودھ اور 2°2 بادام بچوں کو بالتر تیب دیے جا کیں تو..... دودھ کی اس اور سے چار سوتک ..... کا ساڑھے چار سوتک بین ہزار کے گار ہے بادام تو وہ بھی لے لوں گی بس ہزار استھے گا۔

ہاں مگر بچوں کی صحت بھی تو ضروری ہے زبیر' دُریڈ اور سارہ ببلو تو ابھی چھوٹا ہی ہے۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی۔

ول دهل ربا تفار بي كمرة كر يحكم لم

edcici vacom

مصروف ہو گئے تھے۔ نیندگی رسیاؤر ہے۔۔۔۔دادی کے پاس لیٹ کراونگھر ہی تھی۔ بچوں کوانہوں نے قریبی سرکاری اسکول میں ڈالا ہوا تھا۔ مگر ٹیوش اچھی دلوار ہے تھے ماہانہ تین ہزار تینوں کے جاتے تھے۔ بچے اچھارزلٹ بھی دے رہے تھے۔عفت نے بچوں کو ٹیوش کے لیے تیار ہونے کا کہاا ورخود گئن میں چلی آئی و سے بھی مہینے کی بالکل آخری تاریخ تھی۔۔

ہر چیز ناپید عفت نے چائے کا پائی رکھا اور
آٹا گوند ہے گئی۔ ابھی کچھ عرصے ہے اُس نے سے
سٹم شروع کر دیا تھا۔ مغرب تک وہ بچوں کو
چائے کے ساتھ گرم پراٹھے بنادیتی۔ یا انڈے کا
خاگینہ بچے شوق ہے بھی کھالتے اور گزارا
ہوجا تا۔

آج بھی اُس نے یہی کیا۔ بچوں کو نیوش بھیج کراس نے چھوٹے کو ساس کے حوالے کیا اور نماز اوا کرکے دوسرے دن کے لیے اسکول ڈریس استری کرنے لگی تو یاد آیا اُس کی استری تو چھلے پندرہ دن سے خراب ہے۔

''تھوڑی در کے لیے استری چاہے۔'' ساجدہ نے اُسے استری پکڑائی مگر عفت ساجدہ کی امال کے تاثرات دیکھے چکی تھی وہ اک چھوٹے جھڑالو ذہنیت کی حامل خاتون تھیں۔ اور اپنے رویے سے عفت کو باور کرا چکی تھی کہ روز روز کا استری مانگنا اُنہیں پہندنہیں۔

'' خالہ .....آپ کہہ رہی تھیں نا .....راشد کی شاپ پر الیٹرا تک اشیاء کی سیل آئی ہے آپ اُسے کہنا مجھے قشطوں پر استری لا دے ایڈ وائس کے 800 میں کل میں دے دوں گی۔ وہ بلاسو ہے تھے

بول اٹھی تھی اُسے روز روز کی شرمندگی نے شرمندہ جو کر دیا تھا۔ جو ہوگا اس طرح اپنی استری تو ہوجائے گی۔

کام سے فارغ ہوکر وہ امال سے باتیں کرنے لگی تھیں امال اُسے پیار سے سمجھا تیں ..... اور وہ امال کو ہمیشدا پی مال ہی جھتی تھی سودونوں ساس بہومیں اُنسیت کارشتہ تھا۔

اچا تک دروازہ بجا ۔۔۔۔۔۔اور بھا لی نفرت اندر آگئیں۔ عفت خوش دلی ہے ملی وہ امال کے ساتھ آ بیٹھیں بھالی نفرت اُن کے گھر ہے دو گلیاں آ گے رہتی تھیں برسول پرانا ساتھ تھا۔اکثر کمیٹیاں ڈالٹیں اور جب کوئی ٹی کمیٹی بنی وہ عفت کے پاس ضرور آ تیں اُسے مشورہ دیتیں کہ جو بھی ہوعورت کو کچھ نہ کچھ بچانا چا ہے اور کمیٹی اُس کی اچھی شکل ہے۔

سو ضرورتیں اجا کہ آگھڑی ہوتی ہیں انسان اُس وقت ادھار ہا نگ کرشرمندہ ہوتا ہے اس ہے بہتر ہے کہ پچھ ماہانہ بچت کی جائے سودہ ہیں اہانہ بخت کی جائے سودہ ہیں اہانہ بزار پانچ سورٹی کمیٹی ڈال رہی تھیں۔ رمضان بھی آنے والے ہیں اگر میں کہ میٹی ڈال لوں تو .... بچوں میں کی عید کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ دونوں نندوں کی عید کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ دونوں نندوں کا ایک ایک سوٹ اور چوڑیاں لے لول گی آخر بہنوں کا بھی بھائی پرحق ہے اور ساجدتو ہیں ہی اکلوتے ۔... پھرعید کے تیسرے دن ہونے والی ان کی دعوت بھی اچھی ہوجائے گی۔ ان کی دعوت بھی اچھی ہوجائے گی۔ ان کی دعوت بھی اچھی ہوجائے گی۔ ان کی دعوت بھی اچھی ہوجائے گی۔

'' میں تمینی تو ڈال ٹوں گی تمر۔۔۔۔ آپ مجھے رمضان میں دیں گی۔ تو میری عیدا چھی ہوجائے گی''

ا اے محتی عفت میں ممبر بنارہی ہول

### WWW. HITELENGEDIN

ميں سفر كرتا تھا۔

'' بچے آٹھ ہزار ..... تین ٹیوش کے عفت نے الگ کیے۔ایک ہزار اماں کی دوا کے نکالے ماہانہ بحلی کا بل ساڑھے تین ہزار کے قریب قریب آتا تھا۔

-1857 سووہ بھی الگ کیے کیس کے پانچ سوعفت نے ..... ہمیشہ کی طرح ماہانہ..... بلز قیس .... الگ الگ کردی تھیں اور اب اُس کے ہاتھ میں صرف و هائي بزار يح تف وهائي بزار.... رویے جس میں کھانا بینا .....اجا تک آنے والے مېمان ..... يماري ..... کېيں خوشي ميں ليٽا دينا..... موت مرگ میں جانا ..... بچوں کی کا بی قلم ،ریز، پسل جیسے از حد ضروری اشیاء راش کے نام پر وہ صرف آ ٹا چینی آئل ، ای مینے بحر کا منانی تھی۔ باتی کوشت تو وہ لوگ مبینوں بعد کھاتے تھے۔ مروال سبزی بھی تو ہیے کی آئی تھی عفت سر پکڑ کر بینے گئی۔ اُس کے سامنے .... صرف 30 كا بندسه نائ ربا تقار مينے كے 30 دن اور 30 دنول کے تین وقت کا کھا تا .... خواہ وال ، ولید سزی چتنی سمی کیے ہوگا؟ کیا ہوگا ہر مرتبہ کی طرح عفت من ہور ہی تھی۔ کل دو پہر سے

یاد تھا تو بس یہ کہ اب کیے اور کس طرح ان 30 دنوں کو گھینے ۔۔۔۔۔ کہ دوبارہ پہلی آ جائے ۔۔۔۔۔ کو یا اللہ کرم کردے ۔۔۔۔۔ عفت اپنی سوچ ۔۔۔۔۔ کو بھلائے صرف ۔۔۔۔۔ وال ولیہ کے لیے ۔۔۔۔۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی زندگی کی باقی تمام تر ضروریات آ سائش کا فیگ بن کر حسرت ناتمام ضروریات آ سائش کا فیگ بن کر حسرت ناتمام

ذبهن میں یفنے والی خوش آئند پلانگ بھاپ کی

طرح اژگی تھی ۔ پچھ بھی یا د ندر ہاتھا عفت کو .....

میں ڈھل گئی تھیں۔ میں ڈھل گئی تھیں۔ چلو ..... رمضان کی سمیٹی تمہاری ہوئی۔'' انہوں نے فوراُ وعدہ کرلیا۔

رات گئے بچ بھی سو گئے تھے گر ساجد ابھی تک نہیں آیا تھا اکثر اُس کا اوور ٹائم لگ جاتا تھا۔ سو دونوں ساس بہومطمئن تھیں پھر رات تقریباً گیارہ بجے ساجدلدا پھندا گھر لوٹا تھا۔

آ ج شخواہ جوملی تھی۔ تین ہزار کا اوور ٹائم بنا تھا2 ہزار شخواہ ہے ملا کر میں یہ پیڈسٹل فین لے آیا۔ یہ پرانا پیکھا کھر کھر کرتا تھا۔اکثر آ کھے کھل جاتی تھی۔

'' واو پاپا! آپ نے بہت اچھا کیا۔'' زبیر اُٹھ بیٹھا ویسے بھی اُس کی نیند بہت چکی تھی۔اور سب سے زیادہ عکھے کے شور کرنے سے بھی وہی جزتا تھا۔

'' اٹھو بچو آج میں تم لوگوں کے لیے پسندیدہ آئس کریم بھی لایا ہوں۔''

ساجدنے سب سے پہلے اماں کو دی بچے بھی آئس کریم کا من کراٹھ گئے تھے۔

'' بیتو وہی ہے اشتہاروالی۔'' وُریہ خوشی سے لی۔

'' میں نے بھیا ہے کہا تھا ہم سبا پے اپنے جیب خرچ جمع کرکے بیہ والی آئس کر بم مذکا کیں گے کیوں؟'' زبیر ڈر بیہ نے تائید چاہی اور ہاں میں نے بھی آپ کی بات س کی تھی بیٹا جاتی ۔۔۔۔'' ساجد نے مسکراکر جواب دیا

دوسری منج ساجد کے کام پر جانے سے پہلے عفت نے شخواہ کا لفافہ نکالا جورات ہی ساجد نے اُسے دیا تھا پھر گئے ..... تیرہ ہزار میں سے 2 ساجد نے عکھے کے لیے نکالے تھے۔سوگیارہ ہزار لفافے میں تھے۔عفت نے گن گن کر تین ہزار کرایے کی مدیس ساجد کو دیے دولوکل ٹرانسپورٹ کرایے کی مدیس ساجد کو دیے دولوکل ٹرانسپورٹ افسانه زینبلکندیم

آ تکھیجولی

وُندگی پھرایسی ہوگئی کہ مانو کا نے کو دوڑتی تھی۔صائم سیح کہتا تھاوہ کا میاب ہوگیا تھا أے باكل جيما بنانے كے ليے أكلموں كا ايماعالم تفاكداس شب اتنے آنسو بج جيے درياميں طغياني آگئي مورسمندر كي طلاطم خيز موجيس ..... تيز طوفان اس شب ....



ہمیں جاند کو دیکھنے کی کیا ضرورت ۔' اس نے مسكرات ہوئے ستائتی انداز میں کہا۔ وہ قبقیہ لگا كربس يرى-اس كے چرك ير خوبصورلي كا تحسين امتزاج تفاسب سے جدا۔

" خوبصورتی می خوبصورتی ..... د یوانگی می ديوا عي سرايا محبت \_''

محبت بمی کیا چز ہے ناکی بھی عام انجان مخض کوزندگی میں وہ مقام دے دیتی ہے جو کوئی بھی ستحص خاصی تک و دو کے بعد بھی حاصل کرنے ہے قاصر ہو۔ وہ اس کی زندگی میں اہم مقام رکھتی

مرایک دلف<sub>یر</sub>یب سا دهوکه.....اس کی آ واژ أیس کا وجود سیے خلیل ہو چکا تھا۔ وہ ایبا ہی کرتی مھی ایک تصور جو بھی بھی کہیں ہے جیکے ہے آ کر میجان بریا کروی می کی۔ اس کی زندگی ہیشہ امتخانات کی زو پڑھی۔

A .... A

اس کی ممیانس کے پاپا کی دوسری بیوی سیس وه أن كى محبت تحيس \_

واوا جان کے کہنے پر انہوں نے بہلی شادی اُن کی بھا بھی ہے تو کر لی مکر دل تو وہ کب کا ہزال كود عآئے تھے۔

انہوں نے کشاوہ علاقے میں ہزال کو ایک بنظر خريد كروي وياجهال وه عيش وعشرت كى زندگی بسر کرر بی تھیں۔ آفندی نے دونوں ہو یوں میں فرق نہ کیا تھا دونوں کو اُن کے ممل حقوق فراہم كئے - ہزال آفندى نے عاليان اورشزا آفندى

نے صائم کوجنم دیا۔ مسرتیں اُن کی زندگی میں بھو گئیں۔لگتا تھا زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے گا تمر وقت ہمیشہ ایک جيرالبيل ريتا يغير دقوع يذير ہوئے رہے ہیں۔

اس کی حیات اس تنج کی طرح تھی جو کا نوں ہے بھری می جو چیتی می تو وجود کو زخی کرد تی تھی اس زخم سے لگا تارخون رستا تھا کوئی نہ تھا اُس کا ہدردائ کا بمواجوائ کے زقم پرم ہم لگا تھے۔ اس كا زخم مندل بي سيس مويار بانتما\_

بھی بھماروہ تھک ہارجا تا تھا۔کوئی پناہ گاہ نہ

تنتی جہاں وہ رہ سکے۔ آسائنیں تو بہت میسر تھیں گر کوئی چھتا و ورخت شرتها وردكم نههوتا تقابه چندا و ما بتاب ايك

نہ ہو پارے تنے۔ زندگ ایک پہلی کی ی تخی ہر شے آ کھ مچو لی کھیلتی تھی۔ ایمی بھی جا ند بھی شہنیوں کی اوٹ میں حِيبِ جا تااور بھي باہر آ جا تا۔

آ تھے چولی کا تھیل چل رہا تھا اس کے سامنے

ایک سوالیدنشان تھا۔ خاموش سا جیسے کوئی مسافر وتمبر کی کہر آلود رات میں بے سروسا مانی کے عالم میں فٹ یاتھ پر مھنے نیکے سنے کے ساتھ لگائے ہوئے ، گردن کو آ کے کی طرف جھکائے پیٹے گول ، مرا ہوا۔ بالکل سواليه نشان\_

زندگی پانی کا سا بلبلہ تھا کہ کوئی بھی ہوا کا جھوتکا أے مٹاسکیا تھا۔

اس نے بہت محویت سے جاند کو دیکھا، بے داغ، يكتاء تنهاا سے جاند بھی اپنے جیسالگا۔

'' اچھا جی! تو جائد کو اتی محویت ہے دیکھا جار ہا ہے۔ سنا ہے جوقیس کی طرح جاند کو و مکھتے ہیں تا اصل میں میا تدمیں محبوب کا چبرہ تلا کرتے يں۔ آپ كس كا چره تلاش كررے بيں؟" وه شرارت سے اس کے کندھے پر تھوڑی اٹکائے يوع تريك على يولى-

"جب مارے موب كا جره سانے بوت

a ksoriei v.com

توں قزاح کے رنگ ہمیشہیں رہے۔ وکھ بھی نہ بھی کی نہ کسی اوٹ سے جھا تک کر پکڑ لیتے ہیں۔ برے وقت کی جکڑ سے لکلنا بہت مشکل ہے۔ سوائے اُن کے جو اللہ کی ذات پر مجروسہ رکھتے ہیں۔ آفندی اور ہزال کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہوگئی۔

اظهرا قابهت رحم دل انسان تصح جانے تو تھے کہ قدی نے دوسری شادی کرلی ہے۔ گروہ چاہتے تھے کہ آفندی خوداعتا دہیں لے کران سے بات کرے گرزندگی نے موقع ہی نددیا کہ وہ باپ ہے بات شیئر کر مکتے وہ اپنے باپ سے بہت بیار کرتے تھے اُن کی تعریفوں میں آسان و زمین کے قلابے ملا سکتے تھے۔ گر ڈر تھا کہ آ غا جان کا مان نہ ٹوٹ جائے۔ اظہر آ غا عالیان کو اپنے پاس کے آئے۔

عالیان ایک نہایت شجیدہ اور سجھدار بجد تھا۔ ہرشے ہرمل کو سجھنے والااس کے برعکس صائم فیش و عشرت میں اس طرح نشو دنما پایا کہ اس میں ہر بری عاوت تھی۔ وہ لا اُبالی ساغیر ذمہ دار بچہ تھا۔ ہمیشہ عالیان سے جھڑنے والا وہ اسے اپنے کمرے سے نکال ویتا تھا گمر عالیان ہمیشہ ضبط کرتا۔

را ۔
عالیان جب آپ اپنے آغا جان اور بھائی
سے طو گے نا تو ہمیشہ اُن کا ادب و احترام کرنا
چاہیے وہ بیار نہ کریں گراُن کے خلاف نہ جانا۔
ہارے رشتے ہمارے لیے بہت انمول ہوتے
ہیں جیسے بھی ہوں ہارے اپنے ہوتے ہیں کہ
انہیں اپنا کہنے کاحق حاصل ہوتا ہے وہ اس کے
بال سہلاتے ہوئے اکثر سمجھاتی تھیں۔ بہت ک
باتیں تھیں جو ممانے اکثر سمجھاتی تھیں۔ بہت ک
باتیں تھیں جو ممانے اکثر سمجھاتی تھیں۔ بہت ک

اپناتا ہے خود کو سہری ہاتوں کی او کجی دیواروں میں مقید کر دیتا ہے۔ انہی پرورش ہمیشہ انہا اثر جیوڑتی ہے۔ آفندی صاحب کی پہلی ہوی نے اپنی زندگی صرف پارٹیز ہے گھر، گھر ہے سوشل ورکنگ تک محدود کررکھی تھی۔ انہیں تمام عیش و آسائش حاصل تھیں۔ انہیں کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ کیا ہورہا ہے کیوں ہورہا ہے؟ صائم ہمیشہ عالیان ہے جتما رہتا تھا۔ کیونکہ عالیان کو اچھے ادب واحترام کے باعث بہت پہندکیا جاتا تھا۔ حدکی آگ دل میں لیے کب دونوں ہوئے ہوگئے پند نہ چلا۔

وقت ایک سائبان کی طرح بن جائے گا اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ صحرا میں بھٹے مسافر کو جب پانی کا دریا نظر آ جائے بے سروسامال پھرنے والے کو حیات جینے کا سامان مل جائے گا۔ کا تنات، یا روزے دار کو مغرب کی آ واز سائی وے جیسے ماں کو روتے ہوئے بچے کی سوتے وقت دل موہ لینے والی مسکراہٹ ملے ایسا ہی کچھ حال زندگی کے اس مسافر کا تھا۔ حال زندگی کے اس مسافر کا تھا۔ دخزینہ تم مجھے آپ کیوں کہتی ہو؟'' وہ شوخی

ووشيزه (101)

صاف نظرا تاہے۔ میں کوئی یا کل جیس ہوں کہتم جے جا ہوائی انگلی کے اشاروں پر نچالو۔ میں نے م کی گولیان نبیس تھیلیں تم صرف میری محبت ہو صائم آفندی کی محبت ۔ عالیان سے محبت کرنا صرف ہمارے کھیل کا حصہ ہے۔ بس میں جا ہتا ہوں کہ وہ تمہارے عشق میں اتنا یا گل ہوجائے کہ کی کام کا نہ رہے۔ قیس کی طرح صحرا میں پھرتا رہے اور تب ہوگی ہاری شادی اور اُس کی بربادی ..... بابابا ..... وه من اور وحش اعداز میل بول رباتھا کہ مانو کتنا ہڑا مجرم ہوعالیان صائم کا۔ " بجین میں بایانے اس کی مماے دوسری شادی کرلی آغا کا بیاراً ہے ملا۔ جے دیکھوعالیان كاراك الايتا تفارول توكرتا بأبي كروون وه نفساني مور بانتمار

'ہونہدد کھے رہا ہوں تہارے پیھے کتنا یا گل

ہے اور اگرتم یا کل ہوئی ندأس کے کیے تو و مکینا

تمهارا منه تو ژوول گائه 'ایک زور دارهمانچه خزینه

کے گال پریزا۔ عالیان لکاخت درواز ہ کھول کر

'' پیتائیں کوں تر میں یہ جاتی ہوں کہ آ پ کو دیکھتے ہی دل کرتا ہے بے پناہ عزت کرنے كو ..... لمح كے برارويں جھے أے احساس ہوا کہ اُس نے سب پالیا ہے ماضی کی تمام چپقلش احساس محرومی سب بھول گیا۔

A .... A

ح وہ بہت خوش تھا وہ خزینہ سے رشتے کی بات کرنا جا ہتا تھا۔زندگی کی تمام خوشیوں کو اپنی جهولي مين سميغ خوبصورت جهال كى سيركرنا جابتا

وقت تھا،خوشی تھی وہ بہت پُر جوش تھا۔ لمبے لمے ڈگ بھرتا وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ابھی درواز ہ کھولنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا بی تھا کہ اندرے آئی آوازوں نے اُس کے پیروں تلے زمین کو نکال ویا۔ درواز ہ پورا کھولنے کے لیے اٹھایا گیا ہاتھ فضامیں ہی معلق رہ گیا۔ " خزینه میں تہارے حال چلن و کھ رہا ہوں۔ بخو بی مجھتا ہوں سب تمہاری آئکھوں بیں

# سچی کہانیاں میں شائع ہونے والالاز وال ناول تاشون کتا بی شکل میں دستیاب ہے

قديم علوم كاسائليفيك نظريه ان كذاتى تحربات اوراصل هائق واثرات معادت وخوست كاحساب، جيرت وتجسس پريني ناول

تحرير: شاز لي سعيد مغل ا سور

يصغيريم علم تسغير كے بانى حضرت كاش البرنى"كى • ۲۵ صفحات

عامليت وكامليت ،روحانيت ،مجت ،تضوف اوروومري دنيا كے تحربات ومشاهات يواسراريت كےنت سے راز كھول ايك محراتكيزناول جس كيم كزى كردار حضرت كاش البرني" "بنام"

> تا شور. "یں ا بھی رابط کر کے اپنی کا فی بک کراوش مااے قریبی بکٹال مراینا آ ڈر بک کروا تھی Aurea Publishers, Ibrahim market, PIB Colony, Karachi 74



قيت: ٥٠٠ دوسے

www.analksocietykcom

اندرداخل ہوا۔ ماحول ہیں گہری خاموثی جھاگئی۔
صائم طنزیہ سکراہٹ لیے وہاں سے نکل گیا۔
'' عالیان ..... گال پر ہاتھ رکھے آ تھوں
میں اشک لیے وہ اسے بے دفاسے کم نہ گئی ۔
عالیان کے حواس معطل ہو چکے تھے۔ بلند فشار
خون کے باعث اس کی آ تکھیں سرخی مائل ہو چکی
تھیں۔ زندگی نے اُس کے سر پر پہاڑ تو ژ دیا تھا
کہ اس کے قدم لڑ کھڑا گئے وہ آیا۔ لڑکی سے ہار
سیاس کے قدم لڑ کھڑا گئے وہ آیا۔ لڑکی سے ہار
سیاس کی طرح شل ہو گئے ارد کرد سائیں
سائیں ہونے گئی۔
سیاس مورنے گئی۔

" عاليانLet Me Explain" وومنمنائي۔

سر صوں پر بیٹا تھا یہ اُس کی مماکا گھر تھا جس کے
آگئن میں اس نے بچپن میں ڈھیر ساری خوشیاں
سمیٹی تھیں۔ آج بھی چاند آ کھ چولی تھیل رہا
تھا۔ نہنیوں کی اوٹ میں چھپتا تو شاخیں چاہ
ساخت کو چھپاد تی گرروشنی برقر اررہتی تی۔
ساخت کو چھپاد تی گرروشنی برقر اررہتی تی۔
دندگی بھی آ کھ چولی تھیاتی تھی بھی اپنی اپنی کی
اُس کی تحویت تو رہی۔
اُس کی تحویت تو رہی۔
عالیان میٹے آغا جان کی لرزتی ہوئی آواز

سائی دی۔ جی آ غاجان وہ انجان بنا۔

ہے خزید کو معاف کردے وہ کہتی ہے کہ آغا
جان میں نے عالیان کے ساتھ بہت براکیا ہے
اس کی بردعا گئی ہے جھے کہ پہلی رات ہی پھولوں
کی جے کا نثوں می بن گئی صائم نفسیاتی سائن گیا
ہے اس پر شک گرتا ہے لیے بناہ پابندیاں لگاتا
ہے ظلم کرتا ہے وہ جاہتی ہے کہتم اے اپنی بردعا
ہے قفس سے نجات دے وہ ۔ معاف کردہ اُسے
ہے آغاجان کی درخواست ہے وہ کہتی ہے کہ اس
سے اس کا ضمیر ملامت کرنا جھوڑ دے گا وہ تہیں
منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی اِس معاف کردے
اسے وہ اشک بہاتے ہوئے ممکین کہج میں
اسے وہ اشک بہاتے ہوئے ممکین کہج میں

" میں نے معاف کیا آغاجان اُ ہے معاف
کیا.....فون بند ہو چکا تھا۔ چارسال کا عرصہ کم
نہیں ہوتا گروقت جب گزرنے پرآئے تو پتہ ہی
نہیں چتا ..... اور اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے
جاتا ہے اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے لیکن خالی
ہاتھ رہ جانا بہت بہتر ہے ان مجرے ہاتھوں سے
جو دھوکا دے کرا بی خوشیاں سمیٹتے ہیں۔ دراصل سے
دھو کے ہاز حقیقتا ہی داماں ہوتے ہیں۔

www.palksoefelykeom



# اک جنوں بے معنی . . .

مجھے بھے بھی استان کا تھا کہ تم ہے کیے اظہار کروں بس میں اتناجاتنا ہوں کہ عوینہ میری زندگی کا ایک ایسا اہم جزو ہے کہ اگر اس لفظ کو نکال دیا جائے تو ارشان کی زندگی ہے مقصد ہوجائے گی۔ارشان کا دل خالی اور حیات و میان ہوجائے۔وہ بھیگی آ تھموں ہے .....

### -0"0 - CO-0-

-040 6 5 5 0 von

رومانہ علوی کے خوبصورت چبرے پر ڈو ہے سورج کی مدھم پڑتی سنہری روشنی کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ مال کے دل نے بےوفائی نہیں سیکھی۔

'' رازوں کو اگر ماں کے دل کے حوالے کر دو تو وہ اِن رازوں کو دل کے ایسے تہہ خانے میں مِنْ کردیتی ہے کہ کوئی اس تہہ خانے کے مضبوط دردازوں کی چائی کو ڈھونڈ نہیں سکتا تانیے علی .....'' وواس کومشکرا کرد کھتے ہوئے بولی۔

''کب واپس آؤگ۔''وہ اس کے گلے لگتے ہوئے پوچھنے لگی۔

'' ایک سال بعد واپسی ہوگی گرینی بہت یاد کررہی ہیں مجھے ان کو میری ضرورت ہے ردی ..... میں تمہیں بہت مس کروں گی تانی۔''وہ دونوں اس دفت ایئر پورٹ پر کھڑی تھیں۔ دونوں اس دفت ایئر پورٹ پر کھڑی تھیں۔ ''میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا چگتی ہوں۔'' جاتے ہوئے وہ پلٹی اور داپس آنے گئی

رات کی تاریخی میں شہر خموشاں میں چہارسو
ویرانی کا رائ تھا۔ گر وہ ان سب سے بے نیاز
پچھلے چار کھنے سے تنہا جیشا دونوں ہاتھوں کی
ہتھیلیاں قبر پر نکائے خالی نگاہوں سے جانے کئی
دیر سے کتبے پر نگاہیں جھائے ہوئے تھا۔ قبر میں
موجود وجود کو شپر خموشاں کا مہمان ہے چار کھنے
بیت چکے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گلاب کی
بیت چکے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گلاب کی
تتے اور پھراس نے وہیں قبر پر سرنکا کر آ تکھوں
سے بہتے آ نسوتیزی سے گلاب کی پتیوں پر گرر ہے
تتے اور پھراس نے وہیں قبر پر سرنکا کر آ تکھیں
موندلیس۔

#### A.....A

"بیجوسمندر ہے نابرا گہرا ہوتا ہے ماں کے وسیع دل کی طرح ہرراز کو اپنے اندر سمولیتا ہے۔ اس سے بہتر راز دال کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔" رومانہ علوی سمندر کی بھری ہوئی بہروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ موتے بولی۔

(دوشيزه 110)



قدموں ہے اُس کی جانب آئی اور بےساختہ اس كے گلے لگ كل - تانيالى آ تھوں سے بہتے

ہے روی۔" اس کی بات یر وہ دھے سے

" امریکه کی فضاؤں میں رومانه علوی کو نه بھول جا تا۔''

'' ایما ہوسکتا ہے کیا تانیہ علی رو مانہ علوی کو بھول جائے۔' وہ اس کے گلے میں دونوں ہاتھ ڈ التی محبت ہے اس کا ماتھا چو سے ہوئے بولی۔وہ یار باراس کے چبرے کود کھے رہی تھی۔

تانیعلی کے دل کواندیشوں نے گیرا ہوا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن سے محبت ہولی ہے ان سے متعلق ولول میں خطرے کے الارم بلے سے نکے جایا کرتے ہیں۔ رو مانہ علوی میں تم ے تھک ایک سال بعد طوں کی بدکتے ہوئے وہ رخصت ہونے تکی کوئی نہیں جانتا تھا تانیے نے یہ جملہ خودکومطمئن کرنے کے لیے کہا تھایا ہے دل کو سى دينے كے ليے۔

\$ .... \$

" كيا مين يبال بيره عتى هول \_"آ تكهول میں شرارت لیے اس کو بیٹھا دیکھ کر ہو لی۔ '' بیٹھ جاؤ'' ای کو دیکھے بغیروہ بولا نگاہیں ہنوز سمندر برجی ہوئی تھیں۔

'تم کیاروزیہاں آتے ہو۔''وہ اینے برابر بیٹے وجو دکو بغور د کھتے ہوئے بولی۔ "بال "" مخترے جواب يروه جزيرى

ہو کرایک نیاسوال سوچنے لگی۔ " اجھا میں بہان روز آئی عوں سیلے اپنی

آ نسوؤں کوصاف کرتی محبت ہے رو مانہ علوی کے چرے کود مکھنے تکی۔ " بجھے تہارے ناول کا شدت ہے انظار

وہ جذب سے بولتے ہوئے اس کو در مکھنے کی۔ مگر برابر بیٹھا وجو دخا موثی ہے کچھ لکھتامٹی پر اور منا ویتا اس کی انگلی تیزی ہے حرکت کررہی

دوست تانی کے ساتھ آئی تھی اب وہ امریکہ چلی

كئى ہے تواليكى ہى آئى ہوں۔ان سندر كى لېروں

میں بڑا جادو ہوتا ہے سے انسان کو اپنی جادوئی

كرفت ميں لے ليتي ہيں۔"

وہ کوشش کے باوجود پڑھنے سے قاصر تھی کہ آخروہ لکھ کیا رہا ہے جتنی رفقارے وہ مٹی پر لکھتا اتى بى رفقار يماوينا

'' کیاحمہیں میرایہاں بیٹھنا پسندنہیں۔'' وہ ایک بار پھراس سے مخاطب ہوئی۔

" فیل سے جواب پر وہ بے بی ے اُے دیکھ کے روگی۔ شہر سین

بہت سے لوگوں کی رائے لکھاری قبلے کے بارے میں بری عیب ہوتی ہے تانی۔ ان کولگتا ہے کہ ہم لکھاری لوگ بڑے خودغرض ہوتے ہیں ائی کہائی بنانے کے لیے بوے آرام سے لوگوں کے دلول میں چھے زخموں کو تازہ کر دیتے ہیں۔ وه دونول ای وقت اسکائی پر بات کرر بی مھیں۔جبکہ ایسالہیں ہے ہم لکھاری ہی تو ہوتے ہیں جو دلوں میں چھے عمول کی ترجمانی کرتے

تو مجمی آ تھوں میں بےخوابوں کو مج ہونے کا یقین ولا کران کے دلوں کومضبوط کرتے ہیں۔ ہمارے بی قلم کے بدولت ان کے لیوں پرمسکان بمحر جاتی ہے۔ تانیعلی بہت توجہ سے اس کی ياتون كوس ري هي \_ رومانه طوی لوگول کی یاتوں کی برواہ کب

www.warmlasoreichvaccom

جانب ديڪيڪ لگي۔

" سركاشف كوسنانا الي شاعري خدارا الح

ریشم زلفول' نیلم آنکھول دالے اچھے لگتے ہیں میں شاعر ہول جھے کو أجلے چہرے اچھے لگتے ہیں وہ بذے اُٹر کراس کے قریب آکراس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جذب سے شعر پڑھنے لگا۔ ''خدا کے داسلے ارشان او نیورٹی کے لیے ہم لیٹ ہورہے ہیں۔'

وہ دونوں ہاتھ جوڑتی غصے سے اُسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ ہنتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ

وہ مسلسل ارشان کو گھورے جار بی تھی جو کلاس روم میں اس کے برابر بیٹھا مہوش ہے ہنس ہنس کر یا تمیں کیے جار ہاتھا۔ بات کرتے کرتے ارشان کی نگاہ علوینہ پر بڑی جومستقل پچھلے ہیں منت سے اُسے گھور ربی تھی۔

"کیا ہوا بہت بیارا لگ رہا ہوں۔" وہ اپنی ہنسی دہاتے ہوئے آسمھوں میں شرارت لیے اس سے یو چھنے لگا۔

'' ہاں بہت خوبصورت لگ رہے ہو گھر چلو '' ہاں بہت خوبصورت لگ رہے ہو گھر چلو ے کرنے گی۔ جب سے محبت کرنے گی۔ تانی کے سوال پروہ بے ساختہ بول اٹھی۔ شکر ہے آپ کو بھی کسی سے محبت ہوئی۔'' تانیہ خوش سے جبکتے ہوئے بولی۔

''کون ہے کیا نام ہے؟ کیا کرتا ہے؟'' ''نام احمہ ہے باتی میں نہیں جانتی کون ہے کیا کرتا ہے پر بس اتنا جانتی ہوں تانی اس کو دیکھتی ہوں تو سب کچھ بھول جاتی ہوں۔اس کی آ تکھیں کسی ساحر کی جیسی ہے جو اپنے طلسم میں جکڑ کر ریس کردے۔

محت تو میں کرتی ہوں تانی وہ تو مجھ سے عاقل رہتا ہے۔ وہ یک ٹک سمندر کو دیکھتا ہے اور میں یک ٹک اس کو دیکھتی ہوں۔ میرے اس جنون نے میرے ابھی بڑے کڑے امتحان لینے ہیں۔ وہ کھوکھلی ی ہنی ہنس کے بولی۔ تانیہ علی بہت ظاموثی سے اس کو دیکھ کے رہ گئی۔

وہ کافی دیر ہے ہاتھ بیں قلم کیے سوچوں میں ڈولی ہوئی تھی۔ اپنے برابر کسی کی موجودگ کا احساس ہوا وہ دیکھے بغیر بتا سکتی تھی کہ اس کے برابر جیٹھنے والاکون ہے۔

"کیا سوچ رہی ہیں آپ ....." اُس کے مخاطب کرنے پراس کو لگا کہ اس کو سننے میں کوئی علامی ہوئی ہے۔ اس کے دوبارہ سوال کرنے پروہ پول اکھی۔

بری میں ناول کا نام سوچ رہی تھی۔'' بولتے ہوئے رومانہ علوی کی نگا ہیں اس کے چہرے پر اٹھی تو اس کولگا کہ اگر تھوڑی دیر بھی اس نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ یہاں سے ول بار کر ہی اٹھے گی۔

'' ناول کا نام ایک جنوں بے معنی ایک یقین لا حاصل تکھیں ۔'' اپ کی باروہ چونک کر اس کی

(دوشده ۱۱۱) غ

يالي مول - (وجاجا كربول-

" تھیک ہیں۔ رومانہ تم سے چھ بات کرنی ے۔' وہ تمبید یا ندھتا ہوا بولا۔ '' تم نے جاتی کو اٹکار کیوں کردیا۔'' اِس کے سوال پر وہ تھی فضا میں گہری سانس بحر کررہ گئی وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے بیسوال کرنے آئے " میں تم سے شادی نہیں کر علی محت کیونکہ تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔'' وہ صاف کوئی ہے

اس کود میستے ہوئے بولی۔ " بیں ایے تھی ہے کیے شادی کرلوں جس کے منہ سے کارویاری یا توں کے سواکوئی ہات تکلتی بی تبیں۔ جو یہ تبیں جانتا کہ دنوں کو کس طرح یا دگار بنایا جا تا ہے۔ برتی بارش کو کیسے انجوائے کیا جاتا ہے۔ اب تم بی بتاؤ جو اِن سب باتوں کو بکواس کہتا ہو وہ کیسے اس سب یکواس کے ساتھ زندگی گزارے گا۔"

وه اس کی استحصول میں براہ راست و میصے - by 2 98

محب عثان کے یاس اُس کی بات کا کوئی جواب مبیں تھا۔وہ خاموتی ہے اُٹھ کرچل دیا۔ ' میں جانتی ہوں محب عثان کہتم مجھ سے محبت كرتے ہو مجھے ديكھ كرتمہاري آ تھوں ميں جو محبت کے دیپ جلتے ہیں میں ان سب سے بے نیاز جیس ہوں پر میں کیا کروں میں اینے ول کے ماتھوں بری شدت سے مجبور ہوں۔ محت عثان كاروباريس خساره بوتو بمرجردياجا تاب مرمحبت میں اگر حمہیں خسارہ ہوا تو وہ تم ساری عمر نہیں

میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کو ہوں کہتم کو E . 1 - 2 / = 3 & = 19 2 0

° علوینه علوینه ستو ی' و ه کو کی تیسری باراس کو كيفي مين مخاطب كرجكا تفا مكرمد مقابل بهي علوينه تھی جی نے اس کی نہ سننے کی شانی ہوئی تھی۔ "جہیں ان سموسوں کے آگے کیا میں دکھائی تہیں وے رہا۔'' وہ اس کومکن انداز میں سموسہ کھاتا و کھرجل کے بولا۔ ناد میر ترجل کے بولا۔ '' جھےتم سے بات نہیں کرتی ۔'' وہ خفگی ہے

اس كود كمج بغير بولي-

الیاروه مجھے کل کی کلایں کا یو چھر ہی تھی جو اس نے سرفیعل کی مس کردی تھی۔ '' احیما تو تم ہنس ہنس کراس کوکل کی کلاس بیں

سریفل کے پڑھائے جائے والے ٹا یک سمجھا رے تھے۔ایے کون سے لطیفے سنائے تھے سرفیعل نے جو میں س جیس یائی۔ وہ غصے سے بو گنے تکی۔

"ارے بار ہاری کلاس فیلو ہے وہ اگر میں نے بس کے بات کر لی توالی کیایات ہوگی۔" ''لڑ کیوں ہے تو وہ بس کے ایسے بات نہیں كرتى ، تمهارے ساتھ تو دانت ہى اس كے اندر

البيل مورے تھے۔" اس کے جل کے بولنے پر وہ مختذی سائس بحركرره كيا جانتا تها علوينه سے بحث كرنا بيكار

\$....\$....\$ "كىسى بوسسى"مجت كى آواز پروه چونك كر أس كود يكضي كل '' ٹھیک ہوں تم کیے ہو۔'' وہ لان میں واک كرتے ہوئے اپنے قریب آتے محب كود كھے كر زک کر بولی۔اورو ہیں علی چھے پری کا بھی وہ بھی اس -1/2/1/2

" تالى كى الى؟" دە أى كود كلتے او ي

کے کمرے میں داخل ہو کیں۔علویت مزے سے بیر رہیضتی ہوئی چیس کھار ہی تھی۔ '' میں نے کیا کیا مینا آئی میں تو چیس کھار ہی ہوں۔'' علویت بھولین سے مینا کو دیکھتے ہوئے

بیں۔ ''تم نے دیکھانہیں اپناا نداز ورویہ جوتمہارا ابھی عائشہ کے ساتھ تھا۔''

" دیکھومیری جان تمہارا رویہ تعیک نہیں ہوتا عائشتم دونوں کی خالہ زاد ہے اور کزنز میں بیائی ڈاق چاتا ہے۔ میں ارشان کی بیژی بہن کی حیثیت ہے تم کونہیں سمجھا رہی بلکہ تمہاری بیژی بہن کی حیثیت ہے جمجھا رہی ہوں۔ میں نے بھی تم کواٹی بھالی نہیں سمجھا۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن

" أي مجھ سے برداشت نہيں ہوتا كہ كوئى ارشان كے قريب بھى آئے۔" وہ بے بى سے

برق می موعلوین مجوب کواپی محبت کی اتنی مضبوط گرفت میں قید نہ کرو کہ محبوب اس گرفت کو تو ژ دے محبت کرویا عشق کرواس کا ایک ہی اصول ہے کہ گرفت کو تک نہ کرو بلکہ اتن کچک ہواتی نرمی ہو کہ محبوب جا ہ کر بھی اس گرفت سے خود کو آزاد نہ

وہ بینا کی بات پرسر ہلا کررہ گئی۔ علوینہا ہے والدین کی اکلونی بٹی تھی۔علوینہ ے سرکی پشت نکائے آئیسیں بند کیے محت عثان کے لیے دل ہے دعا کرنے تکی۔ کلسسیکسسیک

اُس کو وہاں ببیٹا دیکھ کرآج اِس کے پاس نہیں گئی بلکہ نظرانداز کرکے ساحل سندر کے کنارے پر چبل قدمی کرنے گئی۔ اپنی سوچوں میں اس قدر محقمی کہاس کو پتا بھی نہیں چل سکا کہ کب وہ اس کے برابر آکر اس کے ساتھ چلنے میں

''اس کے سراکر پوچینے

روداہی جرت سے سبحل بھی نہیں پائی تھی کہ بے

اختیار اس کے قدم ڈگرگائے جس سے وہ خود کو

سنجال نہیں پائی اور پائی بیں کرنے گئی۔ احمد بد

حواس ہوکر چینا ہوا اُس کو دونوں ہاتھوں سے

پڑنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی مضبوط کرفت

بیں بدحواس ی ہوئی احمد کے خوفز دہ چیرے کود کھے

ری تھی جس کے چیرے پر خوف کی پر چھا کیال

'' میں ٹھیک ہوں۔'' وہ جھک کر اس کے ہاتھوں کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے گئی۔ وہ اب تک اس کے اس کے اب تک اس کے اب تک اس کیفیت میں چپ چاپ کھڑا خوفزدہ سااس کے چہرے کو دیکھے جارہا تھا کہ رو مانہ نے گھراکراس کا باز و پکڑ کر ہلایا۔

اس کے ہلانے پروہ چونک کراس کودیکھنے لگا اور آگے بڑھ کراس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لے کرتھاما اور تیزی سے واپسی کی طرف مڑھیارو مانہ علوی جرتوں میں غوطہ زن اس کے ہاتھ میں و بے اپنے ہاتھ کو دیکھتی اس کے ساتھ چلنے گئی۔

\$....\$....\$

علوینہ ریکیا حرکت ہے۔'' میناغصے سے علوینہ

کول کیاز بروی اس کے منہ میں مفونس دیا۔ وہ بھرے منہے اس کو تھور کررہ کی۔ وه اس کا منه دیکھ کر قبقیه لگا کر ہنس دیا۔ ''مير \_ نوالول ميں بھي تم حصه دار ہو۔'' وه محبت ہے اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اس کو دیکھ کررہ

¥.....¥

أس كوا في طرف آتا ديكه كرأس كے ہونٹوں یر بے ساختہ محراہث آگئی وہ وہیں زک کر اُس کو ای طرف آتا دیکھنے لگی۔رومانه علوی کی آتکھوں میں احمد کو د مجھتے ہوئے جو جذبات ملکورے لے

رہے تھے۔ اُن آ تھموں کوکوئی بھی دیکھ کے بتا سکیٹا تھا کہ اس لڑ کی کی آئموں میں محبت ہی محبت تھی ۔ وہ اس کے برابر آ کر اس کے ساتھ واک کرنے

" آپ کو بھی بیری طرح ساحل سمندر کے کنارے پرچہل قدمی کرنا اچھا لگتا ہے۔''وہ اس

کود کی کر پوچنے گی۔ '' نہیں مجھے سمندرنہیں پسند .....'' اس کے جواب پروہ جرائی ہے اُسے دیکھنے گئی۔

'''اگرسمندرنبیں پیندتوروزیہاں آ<u>ت</u>ے کیوں

" میں تو اپنا انقام لیتا ہوں اس سمندر ہے روز اس کی مٹی کو نفرت سے اینے قدموں تلے روندتا ہوں۔روز ہے جی کے پھراس سندر میں ا چھالتا ہوں۔' وہ سمندر پر نگا ہیں جمائے بولا۔ " كيا مطلب .....؟ " اس كى بات يروه

ألجهتے ہوئے اُس کود مکھنے لگی۔

" کچھ نہیں۔" وہ چیکی ی مسکراہٹ کے

کا خالہ ژا دارشان اور مینا دوتوں بہن بھائی تھے۔ مینا ارشان سے کائی بڑی تھیں اور اُن کی شادی کو بھی بندرہ سال ہو گئے تھے۔علوینہ کا انٹر میں ہی اینے خالہ زاد ارشان سے نکاح ہو گیا تھا۔ رحقتی دونوں کی پڑھائی کے بعد طبے پائی تھی۔ میناعلوینہ کے جنون سے خوفزدہ رہتی تھی۔ وہ ارشان کے معاملے میں اس قدرجونی تھی کہ اس کوکسی کڑن ہے بنس کر بات کرتا بھی دیکھتی تو خفا ہو جاتی تھی۔ ارشان علوینه کی اس عادت ہے بعض اوقات ج

'' ارشان لیعنی آسانوں کاشنرادہ ادرتم خود کو ع في كاشتراده تجهة بوكيا جوا تنااتراتي بو\_''وه گاڑی میں اس کے برابر بیٹی کول کے کماتے ہوئے اس کو چھیٹررہی تھی۔

وہ اس کے چیزنے پر مسکراہٹ دبائے گول كيول سے لطف اندوز مورما تھا۔ اپني پليك كا صفایا کر کے اس کی نگاجی اب ارشان کی بلیث پر

" ندیدی نیتی علویته خبر دار مسیری پلیث کو ہاتھ لگایا۔''عنوینہ کا ارادہ بھانپ کراس سے اپنی پلیث بیا تاوہ اے کھورنے لگا۔

'' کیے ہوار ثان کیا بیوی کو اتنے ہے گول مين كلا عقي"

وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔

'' دوپلیٹیں کھانے کے بعد بھی اتنے ہے گول "-UT - 1912

وہ ناراضکی سے بچوں کی طرح منہ پھیر کے بیشے گئی۔ اس کے پھولے ہوئے منہ کو وہ ہمی وبائے و کھار ہاتھا۔

''اچھاإدهرديكھو۔''زبردي ہاتھ ہےاس كا منہ پکڑ کرائی طرف کرنے لگا۔ اور شرارت ہے

WWWDUSEL

استنے مہتلے خواب نہ دیکھو تفك حاؤكي وه تھک کرا پناسٹیبل پرنکا گئی۔ "كيابات إ تح سالكره ايخ كمر عين ره كرمنانے كاراده ب-ساجدہ بیکم کی آواز پر وہ سر أٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔جو اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی أے و کھےرای تھیں۔ " تہيں مال بس سريس ورد جور ما ہے۔" وہ ماں کود کھے کے زیر دی مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی بنی کو دیکھیے کے رہ گئیں۔ اپنی سالگرہ کو جتناد وانجوائے کرتی تھی آج اس کے چیرے پروہ خوشي مي '' چھوٹی بی بی.....''چوکیدار کی آواز پر دونوں ماں بھی آے ویصف تھے۔ '' وہ کوئی احمرصاحب آئے ہیں۔ آپ کو بلا رہے ہیں۔''چوکیدار کی بات پروہ بےساختہ کری '' کہاں ہیں وہ .....'' خوشی سے کا نیتی آ واز میں وہ چوکیدارے بولی۔ " لان میں ہیں۔" وہ تیزی ہے آگے "جس مخص نے میری بنی کا سرورو فعیک کرویا ے۔ میں دعا کروں گی وہ طبیب میری بیٹی کی زندگی میں شامل ہوجائے۔" مال کی آواز پروہ زک کر ماں کو دیکھنے تھی اور مسکرا کر' آبین کہہ کر - 32 × 63-وہ تیز قدموں سے لان کی جانب بڑھ رہی تحى اس كولان ميس كرى ير بينها ديكي كررو مانه علوي کے لیوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اس کو آتاد كهركم ابوكيا-

"كل تمهاري سالكره إن" ' جي آپ آئيں گے؟'' وہ مسکرا کر أس البیں ..... "اس کے مخصرے جواب پر اِس كمسكرابث أس كيول يردم تو ركى-\$.....\$ وہ اینے کرے میں أداس ى جیمی تھی۔ مج ہے سب کی کالزآ رہی تھیں اس کووش کرنے کے لیے۔اس کے فین کی بوی تعداد تھی۔ تانیے سے بھی مبح بات ہوئی تھی ۔ مگر دل پر ایک اُ دای تھی۔ عجیب سابوجھ تھا۔ آئکھیں شدت سے کسی کی منتظر تھیں۔وہ جاتی تھی اس کا انظار بے کار ہے پروہ اع دل كاكياكرتي جوآس لكائ بيضا تها-اس کو مچھے دن پہلے پڑھی ہوئی بحسن نقوی کی ایک نظم بإكل آئمهون والحالزك اتنے منگےخواب نہ دیکھو تفك جاؤكي کا نج سے نازک خواب تہارے نوٹ گئے تو پچھتاؤگی تم كياجانو ..... خواب سفر کی دھوپ کے شیشے خواب ادهوري رات كا دوزخ خواب خيالون كالمجينتاوا خوابول كاحاصل تنبائي منكح خواب خريدنا مول تو آ تھیں بیارٹی ہیں ر شيخ بحولناير تي بي اندیشوں کی ریت نه میمانگو خوابوں کی اوٹ سراب نیددیکھو پيال ندويلھو

تاری رکھنے۔ آج کہلی بار اس کو ارشان سے جھڪآ ربي تھي۔

'' کیا مئلہ ہے۔'' وہ جھینپ کراس کو دیکھنے کی۔وہ مزے سے بیڈیراس کے پاس بیٹے گیا۔ '' کیا خیال ہے علوینہ شادی ہے پہلے ایک ڈیٹ ماریں۔'' وہ آ تھے مار کر اُس کو دیکھتا ہوا

· ' كهال ..... ' وه يُرجوش موكر يو چيخ للى \_ ''شرم کرولز کی فورا ہی تیار ہولئیں'' وہ اُس كوشرم ولاتے موتے بولا۔

''تِوَ کیا ہواا ہے شوہر کے ساتھ جارہی ہوں ذیت پر کسی غیر کے ساتھ تھوڑی تم تو ایسے شرم دلا رے ہوجھے نوردین کے ساتھ میں ڈیٹ پر جارہی

وہ گھر کے نوکر کا نام لیتے ہوئے اپنی برانی جون میں یو لی۔

''او کے ڈن ہے یارٹنر .....'' وہ اس کے سریر جیت لگاتے ہوئے بولا۔

☆.....☆

وہ پچھلے ایک گھنٹے سے تانیہ سے احرکی یا تیں کے جارہی تھی۔ تانیہ محبت سے اپنی دوست کے خوشی سے حیکتے چہرے کود کھید ہی گی۔ " بیمجت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے تانی .....

آپ کی ہر بات میں آپ کامحبوب خود بخو دآ جاتا ہے۔آپ کی کوئی بات بھی اس کے ذکرے خالی مہیں ہوتی۔اگر ہاتوں میں آپ کے محبوب کا ذکر نه مولوباتين بھي بيم رولتي بيں۔"

محبوب کا ذکر ہاتوں میں رنگ بھر دیتا ہے۔ وه روماندی بات پر ہے ساختہ مسکرادی۔

'' میں دعا کروں گی اللہ ہے کہ و چھن یا تو ں کے ساتھ ساتھ تہاری زندگی میں بھی شامل کا کی شرٹ پر براؤن مفلر ڈالے ہلکی ہلکی شیو میں رومانہ علوی کے ول کی دھرکن کو بےتر تیب سا

کر گیا تھا۔ '' جنم دن مبارک ہو۔'' تحفہ اُس کو دیتے ہوئے مسکرا کراس کی جانب دیکھیا ہوا بولا۔ '' اِس کی کیا ضرورت تھی آپ آ گئے بہی المت القاء

.ھا۔ '' ضرورت تو تھی اگر میں تھے کے بغیر آتا تو آپ کنجوں کا خطاب وے دیتیں۔'' وہ شرارت

وہ اُس کو دیکھنے تکی ۔ پہلی باراس نے اس کو ا تناکحل کرمسکرا کر بولتے ہوئے دیکھا تھا۔وہ دن رومانه علوی کی زندگی کا یا دگارترین ون تھا۔

ساجدہ بیٹم بیٹی کے احساسات سے غافل نہ تھیں وہ بہت باررومانہ کے منہ سے احمد کا تذکرہ س چکی تھیں اور آج اُس ہے مل بھی چکی تھیں۔ رومانہ کی زندگی میں احمہ ہے پہلے کوئی مردنہ آیا تھا اور وہ جانتی تھیں کہ اب احمد کے آنے کے بعد اُس کی زندگی میں کی اور مرد کی حنجائش نہیں نکلتی

¥.....¥

''مبارک ہو شادی کی ڈیٹ فکس ہوگئی۔ا گلے ماہ کی التیس وسمبر..... "وہ اس کے كرے ميں داخل ہوتا ہوا خوشى سے لبريز ليج

" اچھا مبارک ہو۔" وہ جو کافی در سے کمرے میں بینھی تھی اُس کوشر ماکر ویکھتے ہوئے

'' یا الله علوینهٔ تم شر ما رہی ہو۔'' وہ آئکھوں میں جرتوں کا سمندر لیے اُسے دیکھنے لگا۔ آج صبح ے خالہ اور اُن کی قیملی آئی ہوئی تھی شادی کی

### يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ہوجائے اور تمہاری زندگی کو خوشیوں کے رنگ ے جردے۔" وہ صدق دل سے اس کے لیے دعا كرتے ہوئے بولى-

وه اپنی دوست کی محبت پرمسکرادی۔ '' تم یا کتان کب آ رہی ہو۔ انشاء اللہ بہت جلدرومانه علوي كے احمرے ملنے آرہى ہول-وہ شریر کہے میں بولی۔اس کی شرارت پروہ ہس

\$.....\$

وہ جھولوں میں بیٹھی و تفے و تفے ہے اس کی ساعتوں میں اپنی چیخے انڈیل ربی تھی۔وہ ہر چیخ پر اس کو گھور کر و کھٹا جس پر وہ اور مزے ہے اس کے کان کے قریب جا کر پیٹی۔

"عنوینه مجھے لگتا ہے تم مجھے رفعتی سے پہلے اعت سے عاری کردوگی۔" وہ دانت کیکیا کر

''اچھاہے نہ بہرے ہوجاؤ گے۔''وہ مزے ليتے ہوئے بولی۔

'' حجمولا تیز ہونے پر وہ خوف اور خوشی کی کیفیت میں بےساختہ سیجی کدا جا تک ارشان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک کراہے دِ کیھنے لگی۔

' علوینه تم میراعشق ہوتم سے محبت میں کب ے کردہا ہوں یہ تک مجھے یاد مہیں یر ہوش سنبیا لتے ہی جس لڑکی کو حایا و ہتم تھی میر ہے دل کے کورے کا غذیر جس کا پہلی بارنا م لکھاوہ تم تھی۔ میں اینے حوالے سے تمہاری جنوئی محبت سے بہت میلے ہے آگاہ تھا۔ میں تمہارے جنون سے بعض اوقات حِرْجا تا تقا۔ مجھےلگنا تھا کہتم کو مجھے پر یا میری محبت پریقین تہیں۔تم میری وجہ سے جب كى سے از تى تھى تو مجھے لگنا تھا كەتم ب اعتبار ہو

ر ہی ہو۔ میں نے بہت انتظار کیا ہے۔علوینداس دن کا جس دن تم میرے سنگ رخصت ہو گی۔ میں جانتا تھا کہتم جھے خائف رہتی ہوکہ میں تم ے اظہار محبت جیس کرتا۔''

مجھے مجھ میں آتا تھا کہتم سے کیے اظہار کروں بس میں اتنا جانتا ہوں کہ علوینہ میری زندگی کا ایک ایبا اہم جزو ہے کہ اگر اس لفظ کو نکال ویا جائے تو ارشان کی زندگی بے مقصد

ارشان کا دل خال اور حیات و مران ہوجائے۔ وہ بھیکی آنکھوں سے اسے ویکھنے لکی اورأس كے كاندھے يرسر كاكر بول-

'' بڑا انو کھا اندازے اظہار محبت کا حجولے میں بیٹھ کے ہور ہاہے۔''اس کی بات پروہ قبقب لگا کرہنس دیا۔اوراو کِی فضامیں جھو لتے جھولے پر ارشان کی آواز کی کوئے۔

" میں تم سے عشق کرتا ہوں علویت .... " کی كوخ دورتك سي كي-

وہ جوش وخروش ہے شادی کی تیاری میں کئی ہوئی تھی۔ آج ارشان اُس کو شانیک پر اینے ساتھ لے کرآیا تھا۔

''ارشان آیک بات بتاؤ۔'' وہ کیڑے دیکھتے ہوئے کچھ یادآنے پراس سے یو چھنے گی۔

'' پیاکتیس دمبرشادی کی تاریخ تم نے رکھی

باں میں جا ہتا ہوں نے سال کا آغاز میں تمہارے ساتھ کروں نے سال کی نی سے کو میری زندگی میرے ساتھ ہو۔" وہ محبت سے اس کے چرے کود کھتے ہوئے بولا ۔اُس کی بات پروہ شرما نے یٹ ہے آتھیں کھول دیں۔

A .... A

آج بھی اُس کی نگا ہیں فقط اُس کو ڈھونڈ رہی تھیں وہ اُس کو بچھلے ایک ہفتے سے دکھائی نہیں وے رہا تھا۔ اس کوسمندر کی لہریں بھی اسے ول کی طرح أواس لگ ربی سی۔ والیس میں أس نے احمر کے گھر جانے کا سوجا۔ وہ اس کے گھر بھی گئی نہیں تھی مگر آج ول کے ہاتھوں مجبور ہوکراس کے ئىر چلى ئى۔

چوكىدار سے احمد كى گھريىس موجودگى كا يو چھاكر وہ اندر واخل ہوگئے۔ ستائتی نگاہوں سے خوبصورت سے لان کو دیکھتی وہ اندر کی جانب بردهی۔ بورا کھر بھائیں بھائیں کرر ہا تھا۔ کچن ے نکلتے نو کرکوآ واز وے کراس نے بلایا۔ "سنوإدهرآؤ

'' جي ٻو ليے <sub>-'' وه</sub> مودب بنايو چينے لگا۔ "كياكوني كريبين ب-'' نہیں احمد صاحب کے می ڈیڈی امریکہ میں ہوتے ہیں۔ خال احمر صاحب بی رہے ہیں یہاں۔''اس کی بات پرروماندسر ہلانے لگی۔ "اچھااحمصاحب كدهرين-" " بی بی جی وہ اینے کمرے میں ہیں آ پ او پر

چلی جائیں پہلا کمرہ اُن ہی کا ہے۔'' اس کے کہنے پروہ سٹرھیاں چڑھ کراس کے روم کی جانب بڑھ گئے۔ کھے جھکتے ہوئے اُس کا روم ناك كيا\_

' آ جا وُ اندر .....' وه روم ميں واقل ہو گئے۔ سامنے ہی کری پروہ بیٹھا دکھائی ویا۔

"كيابات ب جمال مي في بولا تما محص ڈسٹرب مت کرنا۔''وہ آئکھیں بند کیے بولا۔ میں رومانہ ہوں۔'' اُس کی آواز پر اُس

''اوه آپ بينيے پليز۔'' وه بيڈ کي جانب اشاره كرتا بوايولا\_

"آپایک ہفتے ہے نہیں آرہے تھے میں نے سوچا آج پوچھ لول کہیں آپ کی طبیعت خراب نیر ہو۔' وہ اینے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے

بیڈ پر ٹک گئی۔ '' آپ کی طبیعت واقعی ٹھیکے نہیں لگ ربی۔ 'وواس کے چرے کوغورے و مصے ہوئے

بولی۔ آئھوں کے گرد طقے سرخ ہوتی آئمین پڑھی ہوئی شیواور بے ترتیب بال اُس کو پریشان

" ونہیں بس ایے بی۔ "وہ زیردی محراکررہ

" آپ کا کمرا بہت خوبصورت ہے۔" وہ تعریفی انداز میں اُس کا کمراد میسے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا کررہ گیا۔ وہ رومانہ کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ جو دیوار پر کئی تصویر کو غورے دیکھ ربي هي.

" بيكون ب؟" اس كے سوال ير و و تصوير كو محبت سے در مکھتے ہوئے بولا۔ "يي بيعلوينه"

\$.....\$.....\$

مہندی کی رات تھی گھریں ایک گہا گہی تھی و حولک کی تھاپ پراڑ کے اڑ کیوں کے شوخ گانے لڑکیاں پیلی تمین پر ہرے دو ہے لیے تعلیاں بی ا دھرے اُ دھر پھرر ہی تھیں۔ جبکہ لڑ کے سفید میض شلوار پر پلی ہری واسکٹ سنے ہوئے تھے۔ علوینہ سہیلیوں کے جمرمت میں شرمانی شرمائی ی پلی فراک میں ہرا آ پل سریر لیے

يكر كے منت برے ليج ميں بولنے كى۔ ''علوینهٔ تمهاری منطق مجھے بچھ میں نہیں آتی۔ جاؤیرایک تھنے سے زیاد ومت لگا ناکسی کو پتا چل كيا توبات غلط موجائے كى۔" وہ مینا کے گال پر بیار کرتے ہوئے گیٹ کی جانب بره کی۔ "جي آيي ..... 'وه مؤكر انبيس و يصفي كي-" نظر کی وعایر حالو بهت خوبصورت لگ رای ہوارشان کی نظرنہ لگ جائے۔''وہ شریر کہے ش '' آ پ کا بھائی بھی آج شنرادہ لگ رہا ہوگا۔ اگراس کومیری نظرنگ کی تو ..... اوه شرارت ہے أن كود كي كرسوال كرنے للى \_ " توتم اپنی خوبصورت آئموں کے کاجل کا فيكهأس كے لگا دينا۔ 'أن كى بات يروه بستى بوئى كمر بے ہے تكل كئے۔ وہ اُس کا ہاتھ پکڑے ساحل سمندر پر چہل قدى كرر باتقار " كيما لگ ريا بے ندارشان كتا خوبصورت لگ رہاہے سب مجھ۔''وہ تیز ہواے اپنے کھلے بالول كودو ہے ہے سنجالتی ہوئی بولی۔ " بال بہت خوبصورت لگ رہا ہے سب مجھے'' وہ اس کے تجرے والے باتھوں پر بوسہ ویتے ہوئے بولا۔اس کی اس حرکت پروہ کیا کررہ " چلوآ کے چلتے ہیں۔" "أ مح كهال بس اب كھر چلوجميں ايك گھنشہ ''چلونه....'' وهضد کرنے گی۔ " " منبيس بس علوينه بهت دير بوگئي-

ماتھوں میں مجرے لیے خوبصورت ی گڑیا لگ ارشان کے سیج مسلسل اس کے سیل پر آ رہے تھے۔وہ اس کو ویکھنا جاہ رہا تھا۔خودعلویندارشان كو و كمينے كے ليے بے چين تھى۔ جيسے ہى سب ا دهراً دهر ہوئے اُس نے جلدی سے ارشان کو کال آ دابعرض ب جان من ..... 'ارشان كى شوخ آ داز پروه این اسی رو کے تی ۔ '' کیا ہوا کیا سو گئی۔'' دوسری طرف ہے غاموثی پاکروہ بولا۔ '' ارشان مجھے ساحلِ سمندر پر لے کر چلو۔'' علوینه کی فر مائش بروه یو کھلا گیا۔ "اس وقت یا گل ہوئی ہورات کے بارہ نے یں۔ ' میں نہیں جانتی آج رات کو مجھے یا دگار بنانا ہے۔''وہ زوشھے پن سے بولی۔ " علوینداس وقت تھیک نہیں ہے میں حمہیں بعد میں روز لے کر جاؤں گا ، پر ابھی یارتم ٹائم دیکھو۔' وہ اُس کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ "جهيس ميرى مم ارشان ....." " قسم دے کر علویہ تم نے مجھے ہے بس كرويا\_"وه بے جارى سے بولا۔ "اوكي تابول وس منت ميل-" "او کے میں چھے کے دروازے ہے آؤل كى ـ '' د ەرُجوش كىچ مىں بولتى فون بندكر كئ ـ " برگز تبین جانے دوں کی میں مہیں اس وقت مهارا کیا د ماغ خراب ہو گیا۔'' میناغصے سے کھورتے ہوئے بولیں۔ " پلیز آبی ایک تھنے میں آجاؤں گ ارشان، ميرا بايرويث كرر باب "وه منا كا بازو

'' میں جارتی ہوں۔'' وہ تیزی ہے آگے جان وجود کے ساتھ اس و صنے گئی۔ ''علویندرکو....''اس کواپٹی طرف آتاد کی کے کر تین بجے ارشان کی مینا ک

''علویندرگو....''اس کواپی طرف آتا دیکھ کر علوینه کو شرارت سوجھی وہ تیزی ہے آگے کی جانب لہروں میں بھا گئے گی۔

'' علوینہ بس بہت ہو گیا غداق۔'' وہ اس کو پکڑنے کے لیےاس کے پیچھے دوڑا۔

علوینہ نے بھا گئے کی رفتار تیز کردی اس کی اسکی کی گونے چاروں طرف کونے ربی تھی کہا چا تک علوینہ کے قدم لڑ کھڑائے اور وہ منہ کے بل پانی میں کری سمندر کی تیزلبریں اُس کو تیزی ہے اپنے ساتھ بہا کرلے جانے گئی۔ ساتھ بہا کرلے جانے گئی۔

ارشان احمہ بدحواس سا اُس کی جانب دوڑا۔ مگر تب تک لہریں اُس کو اپنے ساتھ بہت دور کے گئی ہی۔

اکتیں دیمبر کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وہ گھر جہاں کل رات تک خوشیاں جبک ربی تھیں اب وہاں صرف سسکیوں کی گوئے تھی۔ وہ بے تھیں ہے اُس کے سرہانے جیٹھا اُس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔

وہ بار بار اُس کے مہندی گے ہاتھوں کو آئکھوں سے لگاتا اُس کی بند آئکھوں پر ہاتھ کھیرتا اِس کولگ رہاتھا ابھی وہ آئکھیں کھول دے گی اورارشان کود کھیررز ورہے بنس دے گی۔وہ اس کے ساکت لبوں کو بڑی جرت ہے دیکھا ارشان احمد نے ان لبوں کو اتنا ساکت بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تو ان لبوں کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا تھا۔ اس نے تو ان لبوں کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا تھا۔

ارشان احمد کی خواہش پر وہ اس کے گھر ہیں اس کے بیڈروم میں تھی گر آج فرق تھا۔ وہ بے

جان وجود کے ساتھا اس کے بیڈ پر لیٹی اس کے گھر

سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والی تی ۔ رات

تمن بجے ارشان کی بینا کو کال نے پورے گھر بیں

ایک کہرام ہر پا کردیا تھا۔ دوسرے دن کے شام
سات بجے علوینہ کی لہروں پر لاش کی تھی۔ دہ بوئی

بے چارگی سے اپنی مال 'بہن اور خالہ کو بری طرح

ہے روتا و مکھر ہا تھا۔ ارشان کو لگ رہا تھا کہ اُس
کے آ نسوفر پر ہو گئے ہیں۔ اس کی ڈگا ہیں بھٹک کر
علوینہ کے اس جوڑے ہیں۔ اس کی ڈگا ہیں بھٹک کر
علوینہ کے اس جوڑے پر پڑی جو آج آس نے
دیب تن کرنا تھا دہ صرت سے اس لال جوڑے کو
و کھے رہا تھا۔ اس جوڑے کوعلوینہ اور ارشان نے
و کھے رہا تھا۔ اس جوڑے کوعلوینہ اور ارشان نے
و کھے رہا تھا۔ اس جوڑے کوعلوینہ اور ارشان نے
و کھے رہا تھا۔ اس جوڑے کوعلوینہ اور ارشان نے
و کھے رہا تھا۔ اس جوڑے کوعلوینہ اور ارشان نے
و کھے رہا تھا۔ اس جوڑے کوعلوینہ اور ارشان نے

علوینه کوسفیدگفن میں و کچه کر عجیب احساس کھیرے ہوا تھا۔ ارشان احد کولگا زندگی بردی دغا بازے یہ کسی کے ساتھ بھی بھی تھیل جاتی ہے۔ اس کے جنازے کو کا ندھا دیتے ہوئے ارشان کو اینے کا ندھے مفلوج ہے محسوی ہوئے۔ قبرستان تک کا راستہ اُس کولگ رہاتھا کہوہ اینے بے جان وجود کو تھیدے رہا ہے۔اُس کا شدت ہے دل جا با کہ ساتھ جلتے ہوئے لوگوں سے بولے میری زندہ لاش کو بھی کا ندھے دے دو جھے ہے اپنے وجود کا بوجھ برداشت ہیں ہور ہا۔ علوینہ کے وجود کو قبر میں لٹاتے ہوئے اُس کے باتھوں نے شدت ے کا نینا شروع کر دیا۔اس کا دل جا ہا کہ وہ بھی اس كے ساتھ اس قبر ميں مدفن ہوجائے۔ ارشان احمد کو قبر پرمٹی ڈالتے ہوئے پیاحیاس ہونے لگا تھا کہ اس کے ہاتھ بیکار ہوگئے ہیں۔اس کواپنی سانس رئی ہوئی محسوس ہوئی وہ اب میج میج کے کر سانس لے رہاتھا۔ ایک آنسوگر کرمٹی میں جذب ہوگیا۔ اب سب ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنے لکے وہ مجمى سب كى تقليد ميں دونوں ماتھوں كو أثھا كر دعا

کرنے لگا۔ ٹگا ہیں اپنے ہاتھوں پرتھی جنہوں نے کل رات مہندی گئے گجرے والے ہاتھوں کوتھا ما ہوا تھا۔

کانوں میں علویہ کی جبولے میں بیٹی شریری چی سائی دی آ ہستہ آ ہستہ کر کے سب منظر آ تکھوں کی اسکرین پر چلنا شروع ہو گئے۔ پہلی جنوری شروع ہو گئے۔ پہلی جنوری شروع ہو گئے۔ پہلی جنوری بروع ہو گئے۔ پہلی جنوں کے برگرا میں نے سال کی مجم اپنی زندگی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کی گونج اس کوا ہے جسم پر کوڑوں کی مانندمسوں ہوئی۔ارشان احمد کی نگاہیں گئے پر جاتھ ہریں۔

نام....علويندارشان تاريخ پيدائش.....1986

قیرستان کے سائے کو چرتی ہوئی اس کی آ آواز دور تک گونجی میں علوینہ سے عشق کرتا ہوں۔ ارشان احمد قبر پر سرٹکائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کررودیا۔سکتیٹوٹ کیا تھا۔ مربحرکی اذبت جاگ گئے تھی۔۔

ر بہا ہے تانی میں جب ارشان کی آتھوں کو دیکھتی تھی نہ مجھے لگتا تھا کہ غم کا موسم اُس کی آتھوں اُس کی آتھوں ہیں تھی تھی نہ مجھے لگتا تھا کہ غم کا موسم اُس کی ارشان نے بولا کہ رومانہ میرے ان سمندر کی ابروں سے بڑے حساب نکلتے ہیں میں اس وقت اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی پر آج میں اس کو ان سمندر کی لبروں سے اتنی سمجھ گئی کہ اس کو ان سمندر کی لبروں سے اتنی عداوت کیوں ہے۔ رومانہ علوی کے لیجے میں عداوت کیوں ہے۔ رومانہ علوی کے لیجے میں ارشان احمد کا دکھ بول رہا تھا۔

"تم این ناول کا انتقام کیا کروگ۔" تانی

بات بدلتے ہوئے اول ۔
'' کچھ بجھ نہیں آ رہا کہ اس ناول کا اختیام کیا
ہونا چاہیے۔ ارشان کو اس کی علوینہ نہ ل کی پر
رومانہ علوی کو اس کا ارشان ملنا چاہیے رومی ۔۔۔۔''
تانیہ کی بات پروہ افسر دگ ہے مسکرادی ۔
''کس کو پتا ہے کون یہاں یا مراد ہوگا اور کون
خالی ہاتھ رہ جائے گا۔' رومانہ کی بات پروہ اس کو
د کھے کے رومی ۔

" کاش میں اس رات علویہ کی بات نہ مانتا تو آج اینے دکھوں پر ماتم نہ کررہا ہوتا۔ اس کے متم دینے پر بھی میں اس کی نہ سنتا۔ کاش کاش کچھ بھی نہ ہوا ہوتا۔ یہ کاش لفظ بڑا بجیب ہے انسان کتی حسرت ہے اس کاش لفظ کو کہتا ہے۔' " نیا ہے رو مانہ جب تک نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے نہ جی اس نعمت کی اتنی قدر نہیں ہوتی جب وہ آپ سے تجمن جاتی ہے نہ تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی بڑی نعمت ہے تحروم ہوگئے۔ محبت بھی تو بہت بڑی نعمت ہے تحروم ہوگئے۔ محبت بھی تو بہت بڑی نعمت ہے نہ سے مالی ہاتھوں کو دیکھا ہوا بولا۔ خالی ہاتھوں کو دیکھا ہوا بولا۔

'' میرایهان دم گفتا ہے۔ ہر چیز میں میری علوینہ کی یادیں ہیں۔ می ڈیڈی جھے اپنے پاس امریکہ بلارہے ہیں میں ان کے پاس جارہا ہوں ہیں۔ '' ارشان کی بات پررو مانہ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا لگا۔ اس کو لگا اگر ارشان احمد چلا گیا تواس کا بھی دم گھٹ جائے گا۔

"آپ کب جارے ہیں؟" بے چین ہوکر

یرن رہیں ہے۔ وہ اس سے ملنے اس کے گھرنہیں گئ تھی۔ روہانہ علوی کے اندرا تنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ ارشان احمد کو رخصت ہوتا دیکھتی۔ گر وہ آج جانے سے پہلے خوداس سے ملنے چلا آیا۔وہ لان شن اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔

''میں نے سوجا آپ تو آ کیں نہیں ہیں ہی ملنے چلا جاؤں۔'' وہ مسکرا کر اُس کو دیکھتے ہوئے بولا۔

اس کی بات پر وہ خاموثی سے سر جھکائے لان کی گھاس کود کیھے جارہی تھی۔

" اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے جلدی
ایئر پورٹ پہنچنا ہے۔ سوچا آپ کو خدا حافظ کہنا
جاؤں۔ اس کی بات پراس نے نزپ کر سراٹھایا۔
" یہ میری طرف ہے آپ کے لیے تحفہ ایک
لکھاری کے لیے اس ہے بہترین تحفہ کوئی ہونہیں
سکتا میرے خیال میں۔" وہ تحفہ اس کی طرف
بڑھا تا ہوا بولا۔

" تانی وہ جارہا ہے۔" رومانہ علوی اتنے دھیمے سے بولی کہ تانیہ جشکل من پائی کہ اس نے بول کہ تانیہ جشکل من پائی کہ اس نے بولا کیا ہے۔

''ووڈتہارےنصیب میں نہیں ہے روی اور تم ہے بہتر تو کو گی نہیں یہ بات سمجھے گا کہ ہر کہانی کے اینڈ میں مکن ضروری تو نہیں ہوتا۔''

'' ہاں وہ میرے نصیب میں جس جے۔'' وہ اذیت سے بنس دی۔

"ارشان احمد نے بڑا سچاعشق کیا ہے علوینہ سے بڑی خوش نصیب ہے علوینہ، اُس کا محبوب بڑا سچاہے۔ارشان احمد جیسے مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک کے نام پراٹی عمر گزار دیتے ہیں۔" ایک کے نام پراٹی عمر گزار دیتے ہیں۔"
"کیا کروگی اب تم روی ....." تانی اس

مروی اہم روی ای است کے چیرے پر پھیلی اذیت کو دکھ سے دیکھتے ہوئے بولی۔

لکھ دینا میرے مزارکے کتبے پر مرحوم زندگی کی حسرت میں مرکیا رومانہ کے بے ساختہ شعر کہنے پر تا نیہ وہل کر اس کو دیکھنے گئی۔

کا حوصلہ نہ تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ول ہند ہوجانے سے رومانہ کی موت ہوئی ہے۔ ڈاکٹرزکو کیا بتا اس کی موت کی وجہ اس کا ہے معنی جنون تھا۔ بھی سوچا بھی نہ تھا اس ناول کا اختیام میں کروں گی۔

مجھ ہے رومانہ نے کہا تھا کہ ارشان جیے مرد بہت کم ہوتے ہیں بررومانہ علوی پینیس جانی تھی کہ اس جیسی عور تیں بھی بہت کم ہوتی ہیں ایک مرد اگر اُن کی زندگی میں آ جائے تو پھر دوسرے مردک کوئی جگہ نہیں ہوتی ۔ کہانی کھتے کھتے رومانہ علوی خود آج ایک کہانی ہوگئی۔

مودا جاہیں ہوں۔ میں کیا لکھوں مجھے لگنا ہے لفظوں کی موت ہوگئی ہو جیسے .....تانیہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ لرزتے ہاتھوں سے ناول کا اختیام کرگئی۔

کردیا تھا۔ بجھے تم پراس دقت بڑا بے ساختہ رخم آیا تھا۔ تم مجھے اس دفت بہت ہے بس کی گی تھیں۔ مجھے معاف کردینا رومانہ علوی ..... اللہ تہہیں سکون دے ..... 'ارشان احمد کی آ تکھ سے آنسوئیک کرناول میں جذب ہوگیا۔ ایک جنوں بے معنی ایک یقین لاحاصل کیا ملا ہمیں محن ایک یقین لاحاصل کیا ملا ہمیں محن اس کی آرزو کرکے کیا ملا ہمیں محن اس کی آرزو کرکے "اجازت جاہتا ہوں۔ "ارشان کہتا ہوا گھڑا ہوگیا۔وہ اپنی سسکیوں کود باتی ہوئی کھڑی ہوگئ۔
"د وعاؤں میں یاد رکھیے گا رومانہ...."
ارشان کی بات پر دہ بمشکل سر ہلا کررہ گئی۔ طق میں آنسو کے تمکین کولے کی وجہ سے اس کی آواز منہیں نکل پارہی تھی۔

''اللہ حافظ۔' ارشان احمہ نے جاتے ہوئے ایک نگاہ اس کے چبرے پر ڈالی جوشدت ضبط سے سرخ ہور ہاتھا۔وہ اب مینے کرتیزی سے گیٹ سے نکل گیا۔

ساجدہ بٹی کے کا ندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے د کھے اسے دیکھنے لگیں۔

''امی وہ گیا۔'' ماں کو خالی نگاہوں سے و کیمنے گلی۔ساجدہ کواس کے چبرے پر پھیلے کرب کود کیمے کراذیت ہونے گلی۔وہ ہاتھ میں ارشان کا ۔ اتنی کھنے گلی

دیاتخذد کیمنے گی۔ سنبری نفیس ساقلم تھا۔ '' میں ٹھیک ہوں اپنے کمرے میں جارہی ہوں۔'' وو مال کے چیشان چبرے کوشلی دیتے ہوئے بولی۔

کمرے میں آگر رومانہ علوی دروازہ بند کرے اُس کی پشت سے لگ کر اپنی بلند ہوتی چینوں کو دونوں ہاتھوں سے روکتی و ہیں بیٹھتی چلی گئے۔

محبت کے اس کھیل میں نہ ارشان کو اس کی علوین ٹرسکی نہ رو مانہ علوی کو اس کا ارشان ٹل سکا۔ رو مانہ علوی میں واقعی ارشان احمد کورخصت کرنے

WWWP CIETY.COM

# www.pallsonelety.com

# کسی مہربال نے آ کر...

''ارے تم فکرنہ کروایا کروشیئرزخریدلو۔ آج کل بھاؤ بہت اونچے جارہے ہیں۔ پیے دینے تکنے ہوجا کیں گے۔خورشید (دوست) نے پُر جوش انداز میں کہا۔ ٹار صاحب فوراراصنی ہو گئے اورسارے جمع شدہ پیے شیئرز میں نگادیے۔ مگریہ کیا.....

#### -0.00 A TO A D'O.

#### -040 A 040.

مراحل میں تھی کہ اچا تک پینجرمہرین پر بم کی طرح گری۔

تری۔ ''دنہیں نہیں یہ کیا؟'' مہرین بوکھلائی ہوئی اپنی ہاں شاہین کی طرف دکچھ کر چلااٹھی۔ ''انمی پلیز ای جھے گھر لے چلیں۔''

میں کی ساس شانہ بیگم اپنے بینے کی التجا لیے مہرین کی رخصتی کا اصرار کررہی تھیں۔ شاہین منہ کھولے جیران و پریشان کھڑی اپنی بیٹی کو دلاسہ دینے کی کوشش کررہی تھیں۔شنراد نے اچا نک رخصتی کا مطالبہ کردیا۔ شنراد (دولہا میاں) جو مہرین کے سپنوں کے شنرادے تھے ایکدم بدل گئے۔ مہرین کے والد شار صاحب کو بلایا گیا۔

سب دولہا کی ہے جا ضد پر جیران پریشان تھے۔گر جانتے تھے نکاح کے بعد وہ کی بھی حق سے رخصتی کے مطالبے کو ردنہیں کر بھتے تھے۔ مہرین اوراس کی امی شاہین دم بخو دتھیں۔مہرین کی بھی طرح رخصتی کو تیار نہ تھی۔تقریب میں سرخ جوڑے میں ملبوس اسٹیج پر بیٹی ہوئی
مہرین کی بھی طرح شنرادی ہے کم نہیں لگ رہی
تھی۔ زبردست میک آپ مناسب جیولری اور
قیمتی جوڑے نے اس کے حسن کو -ارچا ندرگادیے
تھے۔ اپنی دوستوں کے درمیان میں وہ اپنی خوشی
چھپا نہیں پارہی تھی۔ اپنی تسمت پر رشک آ رہا
تھا۔ اپنے ہونے والے ہینڈسم دولہا پرسہیلیوں
کے تبصرے اُس کے گالوں کو مزید گلائی بنارے
تھے۔ بات بات پر نہی آئے جارہی تھی۔ آ خروہ
وقت بھی آ گیا۔مولانا صاحب نکاح کی اجازت
لینے آ گئے۔ ایجاب و تبول ہوگیا۔

شاہین کی آتھوں ہے آنسو تھم نہیں رہے سے بیٹی کی جدائی کا تصور دونوں ماں بیٹی کی آتھوں ہے آنسو تھے۔ بیٹی کی جدائی کا تصور دونوں ماں بیٹی کی آتھوں ہیں آنسو لے آیا تھا۔ لڑکے یعنی شہراد کے پاس نکاح کے لیے مولانا گئے۔ قبول ہے قبول ہے کی بعد سب دولہا ہے گئے ملئے کے قبول ہے کے بعد سب دولہا ہے گئے ملئے کے لیے بین تھے۔ مختصر سے مہمانوں کی محفل بھی کے سے اپنے اختیاری مسلمانوں کی محفل بھی ہے گئے ہے اپنے اختیاری مسلمانوں کی محفل بھی ۔ کھانا لگایا گیا اور پھر تقریب اپنے اختیاری

بزرگول سےمشورہ ہوا۔

ساری خواہشیں بھٹا چور ہوگئیں تھیں۔ شنراداور مہرین واجبی رسموں کے بعد کمرہ عروی میں لائے گئے۔ ننداور بھاوجوں کی چھیز چھاڑ کے بعد شنراد کمرے میں داخل ہوئے اور نہایت آ ہنگی ہے کمرے میں داخل ہوئے اور نہایت آ ہنگی ہے کرایاں خراماں اس مسہری کی طرف بڑھے جوکہ نہ تجی تھی ، نہ بھولوں کی خوشبوتھی ، نہ بنی سے کی رونق بس بیڈ پر دلبن کے جوڑے میں مہرین کمٹی رونق بس بیڈ پر دلبن کے جوڑے میں مہرین کمٹی میں ہیں مہرین کمٹی میں کہا۔ مہرین نے خصبناک نظروں سے شنراد نے نہایت نرم کہے میں السلام علیم، کہا۔ مہرین نے خصبناک نظروں سے شنراد کی کھیے۔

لوگ دو لیج کی دیده دلیری پرسششدر تنے که بیه ماجراکیا ہے؟ ماجراکیا ہے؟

تکاح کی پُر تکلف اور محدود مہمانوں کی تعداد
کی تقریب ایک تماشا بن گئی۔ بلچل بچی ہوئی تھی۔
جس میں مہرین کے والد شار شخ سر جھکائے
کھڑے تھے۔ بالآخر دولہا کی ضد کے سامنے ہار
گئے۔ مہرین اپنی بہن نوشین کے گلے لگ کراس
شدے ہے روئی کہ وہاں سب خواتین کی آتھوں
میں آفسوآ گئے۔

مہرین نے اپنے سسرال میں قدم رکھا تو نفرت اور غصے سے برا حال تھا۔سارے ارمان



جب تک تمباری مرضی نیس ہوگی۔ گر میری بھی
ایک شرط ہے۔
" میں کوئی شرط ورط ماننے کو تیار نہیں۔"
مہرین نے سلخ لیج میں کہا۔
مہرین نے سلخ لیج میں کہا۔
مجھے تمہارے پاس آنے سے کوئی بھی نہیں روک
سکتا۔" وہ اس کے قریب آتے ہو گے لولا۔
سکتا۔" وہ اس کے قریب آتے ہو گے لولا۔
" نہیں نہیں پلیز ..... بتا کیں کیا شرط ہے؟"
" ہاں اب ٹھیک ہے شرط ہیہ کے کہنے کی پر
" ہاں اب ٹھیک ہے شرط ہیہ کے کہنے کی پر
ہے ، جستی مسکر اتی اپنے امال ایا کے گھر جاؤگی بیا
سیمان تک کہ تمہاری مین کو بھی شک نہ ہو۔ وعدہ
کروورنہ ...." شہراد نے ذراز ورسے بولا۔
کروورنہ تیند آری ہے۔ اب جھے سونے ویں پلیز
معصومیت سے کہا۔ شہراد کو اسی آگئی۔ اس کی

معصومیت اور بھولے بن پر بہت پیار آیا۔ '' جاؤ کپڑے بدل کو ..... ہاتھ روم وائیں طرف ہے۔ میں صوفے پر سوجاؤں گا۔''شنراد نے پُرسکون کہج میں کہا۔

دروازے پر بلکی ی آ وازے مہرین ہر براکر اٹھی۔ دیکھاشہرادصوفے پرے خبرسور ہاتھا۔ گھبرا کرشہراد کی چا در کھینجی ،شہراد آئٹھیں ملتا ہوا اٹھ گیا۔ ایک کمچے کو پلکیس جھپکانا بھول گیا۔ اتنا حسین جرہ میک اپ بھڑنے پر بھی حسن ٹوٹ ٹوٹ کر بھرر ہاتھا۔ مہرین کی گھبرائی ہوئی آ واز پر چونکا۔

''کیا ہوا؟''شنراونے پوچھا۔ '' باہر دروازہ کھٹکھٹار ہا ہے کوئی۔'' مہرین نے بےساختہ کہا۔ ''اوہ……اچھاٹھیک ہے۔''وہ اپنی جا در بیٹر طرف دیکھااورنفرت ہے منہ موڑلیا۔ ''مہرین پلیز میری طرف دیکھو میں تمہیں بتا تاہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟'' مہرین اچھل کر بستر سے انر گئی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔

خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا۔'' مہرین نے قہر آلود نگاہوں سے شہراد کو دیکھا جو کہ دولہا کے روپ میں شہراد نہیں شہرادہ لگ رہ تھا۔ بالکل اُس کے تصوراتی آئیڈیل کی طرح ہینڈسم اور اسار نے ۔۔۔۔۔ ایک لیمے کوتو وہ بلکیں جھپکانا مجول گئی لیمہ بھر کے بعد چوکی اور غصہ دوبارہ عروج پر پہنچ گیا۔

شنراد بولا۔ "مهرین بیشه جاد آرام ہے میری بات توسنو .....!"

" بات سنوں ، کیا بات سنوں ؟ تم نے میرے ار مانوں کا خون کیا ہے۔ مہیں پتاہے کہ میں نے اپنی شادی پر کیا کیا بلان کیا تھا تم نے میں نے اپنی شادی پر کیا کیا بلان کیا تھا تم نے میں کردیا۔ تم میری نظروں سے بالکل گر بھے ہو۔ اگر قریب بھی آئے نو شور مچا کر سب کو اکٹھا کرلوں گی۔ " مہرین بڑی ہے اد بی سے لولی۔ لولی۔

" خبردار جونزدیک آئے۔ وہ تماشا کھڑا کروں گی کہتم بھی یاد کرو گے۔ تہہیں ذرا بھی احماس ہے کہ مجھ پر، میرے مال باپ پر کیا گزری، کس قدر بے عزتی ہوئی مہمانوں کے سامنے۔" مہرین ہوئے چلی جارہی تھی اور شنراد بار باراس کومنانے کی پوری کوشش کررہا تھا۔ گر وہ تھی کہ قابو میں بی نہیں آ رہی تھی۔

آ خرشنرا دؤ راز ورہے بولا۔ '' بس کر و مہرین اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہارے قریب اس وقت تک نہیں آ وک گا کہ چھپائے نہیں جیپ رہی۔ مہرین نے دردازے سے نوشین ادر اپنے بھائی کو تخفے تخا نف کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو بے اختیار نوشین سے لیٹ ٹی آ تکھوں میں بحر بحر آنسوآ رہے تنے محرشنراد کے ذرسے ضبط کر کرکے خاموثی سے بونچھ لیے۔ خاموثی سے بونچھ لیے۔ جانے آئے ہیں۔''نوشین نے بردے بے مبر کے انداز میں کہا۔

ر دولها بھائی ابھی دلہن اکیے ہم ہمن بھائی کے ساتھ جائے گی۔شام میں آپ اپنے سے گھر دالوں کے ساتھ مہرین کو لینے آ ہے گا۔ چوگی کا کھانا جارے ساتھ کھائے گا۔''

شنراد نے پُر جوش کیجے میں نوشین سے کہا۔ ''جو تھم سرکارکا۔''

مہرین نے چیمتی ہوئی نظروں سے شنراد کی طرف دیکھا جس میں اسے شرارت اور محبت نظر آربی تھی ۔ گرمہرین کی آئکھوں میں گلہ تھا۔

کمر پہنچتے ہی وہ ای کے گلے لگ کرخوب روئی۔اپنے ہاپ کو دیکھ کرتو ضبط کا یاراند ہا۔ بار ہار دو ہرار ہی تھی کہ امی ابوآپ دونوں کیسے میری رفعتی پر آ مادہ ہو گئے۔ اُن لوگوں کو روکا کیوں منبد

یں وہی طور پر دھتی کے لیے تیار نہیں تھی۔
آپ لوگوں نے ذر ابھی میرے خیالات اور
جذبات کا خیال نہ کیا۔ دونوں لینی ابواورا می سر
جھکائے کھڑے اس کی فریاد سن ہے تصاوراً س
کو بتارہے تھے کہ نکاح کے بعدلز کی کے ماں باپ
کیسے بے بس ہوجاتے ہیں۔ اُن کو ہر وہ بات
بادل نخواستہ مانتا پڑتی ہے جس کے لیے وہ بالکل
بعمی تیار نہ ہوں۔

پررکھ کر دردازہ کھو لئے چلا گیا۔ دیکھا تو اُس کی
بہن پی دوعد دسہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔
'' بھائی جان ناشتہ تیار ہے آپ اور بھالی
آ کر جمیں جوائن کریں پلیز۔' شہر بانوکن آکھیوں
سے مہرین کود کھیرہی تھی جو کہ بیڈ پر مٹی بیٹی تھی۔
'' اچھا اچھا ہم فریش ہوکر کھانے کی میز پر
آتے ہیں۔' شغراد نے اپنی بہن اور اُس کی
سہیلیوں کو دروازے سے واپس جانے کا اشارہ

دیں۔ '' مہرین کپڑے بدل کر تیار ہوجاؤ۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ ناشتے کی نیبل پر جائیں گے۔'' شنرادنے اُسے تھم دیا۔

شنراونے اُسے حکم دیا۔ مہرین نے کن انھیوں سے شنراد کو دیکھا۔ سخت غصے میں تھی۔

"ایک تو زبردی رضی کروالی اس پرڈھٹائی
ویکھوتھم بھی چلا رہے ہیں۔" گراس ڈرے کہ
کہیں وہ فری نہ ہوجا ہمی فورا تیار ہونے چلی گئے۔
شنراداور مہرین نافتے کی میز پر پہنچ تو سب
کی مسکراتی ہوئی نظریں اُن دونوں کو شرمندہ
کررہی تھیں۔مہرین آتی گلائی جوڑے میں ملکے
سے میک اپ اور مناسب جیولری میں خضب کی
لگرہی تھی۔

اس کے برابر شہراد براؤن سوٹ میں انہائی پر کشش اور باوقار نظر آر ہاتھا۔ جوڑی اتی شاندار گلر ہی تھی کہ مہرین کی ساس شانہ بیٹم فوراً صدقہ واری ہوگئیں۔ ملاز مہ سے فوراً صدقہ اُتار نے کو کہا۔ ناشتے کی میز پر شہراد بڑی ہسی خوشی سب کے نداق اور سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ مہرین جیران پریشان تھی کہ رات کی اُس کی برتمیزی اور ہے ادبی کا اُس پر ذرا اثر نہ تھا۔ ایسا برتمیزی اور ہے ادبی کا اُس پر ذرا اثر نہ تھا۔ ایسا گلی تھانہ جانے ان کو تنی خوشی ہے اس شادی ہے۔

WWWPAKS TETY.COM

یں، کیا ہینڈسم پر سنالٹی ہے، یو لئے بیل تو لگتا ہے منہ سے چھول جھڑر ہے ہیں۔'' نوشین بولے چلے جارہی تھی اور مہرین خون کے گھونٹ پی پی کررہ ملی۔۔

چوتھی کا اہتمام ہور ہا تھا۔ کھانے کی ڈشز تو پہلے ہے طے ہو چکی تھیں۔ بس رسموں کے لیے چھل' پھول ہاروغیر ہ منگوائے جارہے تھے۔

پس پون ہارو پیرہ مواسے جارہے ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں شنرا دا پے گھر والوں کے ہمراہ مہرین کے گھر پنچے امی ابونے استقبال کیا۔ شنرا دسفید شلوار اور پر بل کرتے میں اس قدر حسین لگ رہے تھے کہ ہرایک مہرین کی قسمت پر رفک کرر ہاتھا۔

اور مہرین دل ہی دل میں کڑھ رہی تھی کہ کی کو معلوم ہی تہیں کہ وہ کس کرب ہے گزررہی ہے کی کہا کیا گیا گیا گیا گیا اور مان دل میں لیے ہوئے اس نکاح پر خوش خوش تیار تھی کہ شغراد کی رخصتی کی ضدنے ار مانوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور وہ ماضی کی ان خوشگوار واد یوں میں پہنچ گئی جو کسی بھی لڑکی کی زندگی میں شادی کے ار مان پورے کرنے کے خواب ہوتے ہیں۔

\$.....\$

ٹکاح کا غرارہ ڈیزائنر بنوانا میں حمہیں گائیڈ کردوں گی۔''شمع نے اُس کے ٹکاح کی خبر سنتے ہی خوش ہوکر بتایا۔

'' ارے بے وقوف نکاح کا جوڑا تو دولہا والوں کی طرف ہے ہوگا۔''

'' اوہ ..... چلوالیا کرتے ہیں کہ شادی کے جوڑوں کی تیاری کرتے ہیں۔ ابھی ابھی میری بہن کی شادی ہوئی ہے۔ مجھے سب دکا نیس اور جگہ معلوم ہیں کہ کہاں ہے اچھا کام بنآ ہے کہاں ریڈی میڈ سوٹس ملتے ہیں۔جیولری کہاں سے لینا نوشین بار بارشنراو بھائی شنراد بھائی کا نام کے کر اُس کوستا رہی تھی۔ مگرشنراد کی دھمکی نے اُس کی زبان میں تالے ڈال دیے تھے۔ وہ ہر بات پرمسکرا کر خاموش رہی مگر نوشین کواپنے غصے کے اس طوفان کے بارے میں کچھے نہ بتاشکی جو اُس کے دل میں اُٹھوریے تھے۔

سب کزنز کی موجودگی میں تھوزی دیر کو وہ ہر بات بھول کر اُن کے ساتھ باتوں میں مشغول ہوگئی۔ دبی شرار تمیں وہی باتمیں .....

امی ابو اُس کی معصومیت پر صدقہ داری مورب ہیں ہورہ بنت ہے بات اُس کی باتوں ہیں اُس کی باتوں ہیں اُس کی باتوں ہیں اُس کا ساتھ وے کرائی علامی کے مدوا کی کوششوں میں لگے تھے۔ دفت تعنی تیزی سے گزر گیا پتا ہی نہیں جلا۔

'' ارے مہرین بٹاؤ کون سا جوڑا شام کے لیے نکالنا ہے۔ یہ گرین والاٹھیک ہے۔'' نوشین نے بڑا تا کا کالنا ہے۔'' نوشین نے بڑے جوش وخروش ہے اُس کے سسرال کی طرف ہے آیا ہوا پوتیک کا سوٹ نکال کر پوچھا۔ جو کہا نتہائی حسین تھا و تکھنے میں بی بیش قیمت لگ رہاتھا۔

مہرین ایکدم چوکی اور جانے کے خیال سے ہی بوکھلا گئی۔

'' نوشین پلیز کیا میں اپنے گھر میں ہی نہیں رک سکتی جانا ضروری ہے۔'' اُس نے ملتجی نظروں سے نوشین کی طرف دیکھا۔

'' بنو! شادی کے بعد دلہن سسرال میں ہی اچھی گلتی ہے۔'' نوشین نے بڑی بوڑھیوں کی طرح اُس کو تھیجت کی۔ مہرین کے چرے پر شخت گھیر الهث تھی۔ گر وہ اپنے گھیر والوں سے چھپانے کے لیےز بردی مسکرار ہی تھی۔

مہرین میرے دولہا بھائی شنرا دنہیں بلکہ شنرادہ

حال احوال کیا سناؤں أے اب تو رو کر کے لگاؤں أے مجھی ایا ہو دکھی اُس ک اٹی آجھوں سے میں رکھاؤن أے دن گذرہ نہیں تھا جس کے بغیر اب کی دن تو دکھ آؤل أے شرط قبول زندگی بارنے ک الم كى طرح جيت جاؤل أے اس کے کرے میں سک کروں کے نید ے آکے علی جاؤں اے یمی بھی زلاؤں اے شاعره: سعدية ينهي للندن

باور کروایا کہ دو بیٹیوں کے باپ ہو پچھ بچا کررکھا ہے۔'' نثار چو نکے کہا۔

'''''نہیں جمعی سونیا ہی نہیں اور بید کام میرے نہیں بلکہ لڑکیوں کی ماں کے سوچنے کے جیں۔ مگر شاجین کا مزاج ہی ایسا نہیں کے وہ بیہ سب

موے۔ '' اربے تم فکر نہ کروالیا کروشیئرزخریدلو۔ آج کل بھاؤ بہت اونچے جارہے ہیں۔ پیسے وگئے تگنے ہوجا کمیں گے۔خورشید(دوست) نے پُر جوش انداز میں کہا۔ نثار صاحب فوراً راضی ے۔''شمع نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ ''صبرصبر!'' مہرین نے بنتے ہوئے کہا۔ '' شادی میری ہے اور گھبرا ہٹتم پر طاری

ے۔ " ہاں مجھے پت ہے گر پر بھی پہلے سے نہیں سوچیں گے تو کیے ایکدم سے سب کام ہوں گے چلو ڈائری میں ہر دن کو کیے منانا ہے لکھ لیتے تاں۔" شمع نے کہا۔

" ان پال پیر تھیگ ہے مہرین نے اپنی دراز سے ایک نی ڈائری نکالی اور دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں کے کتنے جوڑ ہے بنیں گے؟ کس کس کلر کے ہوں گے؟ کتنے مہمان آئیں گے؟ مانچھے پر کس پارلر سے میک اب ہوگا۔

شادی پڑکس پارلر جانا ہے؟ وغیرہ وغیرہ اس بات سے بے خبر کہ مہرین کے والدین ان کی ان خواہشات کو پورا کرنے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں خواہشا۔

وراصل نثار صاحب ریٹائر منٹ سے پہلے
ہیک میں بڑے اچھے عہدے پرفائز تھے۔ پیول
کی بردی ریل بیل تھی۔ بیٹم شاہین کا بیعالم تھا کہ
گر کی جدید و یکوریشن سے لے کر جدید فیشن
کے کپڑے بغیر پییوں کی فکر کیے بنائے چلی جاتی
تھیں۔ بیٹیون کو بھی وہی عادت تھی بغیر سوچے
سمجھے فیشن اور جیولری بنائے چلی جاتی تھیں۔ سنز
شاریعنی شاہین نے بھی بینہ سوچا کہ بیٹیوں کی مال
میں جہنر یا میے بیجا کر رکھیں۔

یں سکر تی ہی ہی ہی تار صاحب اپنی ہیگم کی ہر خوشی پوری کرنے کے لیے اُن کے نخرے اور لاڈ اٹھاتے تھے بھی ہیگم کو پینے کی کی کا حساس ہی نہیں دلوایا۔

ایک دن شارصاحب کے دوست نے اُن کو

WWWPANS TETY COM

ہو گئے اور سارے جع شدہ ہے تیئرز میں لگادیے۔ حمر یہ کیا اچا تک شیئرز کا بھاؤ کر گیا سارے میے ڈوب گئے۔ نثارصاحب کوانجا نٹا کا درد الله اسپتال بھی گئے۔ بیوی اور بیٹیاں بوکھلا من كيونكه انبول نے بھى بھى اس طرح كى صورتحال کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ بہرحال چند دنو ں استال میں رہے کے بعد نارصاحب کمرآ گئے۔ مرفر مند مے کداب متعقبل میں بغیر پیموں کے كيے كرارہ موكا \_ خداكى اس آ زمائش كے ليے بالكل تيارنه عقے مكرا يما نداراور نيك لوگوں كوخدا آ زماتا بھی ہے لیمی ہوا کہ اچا تک مہرین کا رشتہ آ گیا۔لڑکا امریکہ میں بڑی اچھی ٹوکری پر تھا اور شکل صورت قد کانھ ایبا کہ لوگ و مکھتے رہ جائیں۔فورا رشتہ طے ہو گیا اور بات اس پر طے مونی کے لڑکا آج کل یا کستان آیا ہوا ہے نکاح كرويا جائے تاكہ پيرورك عمل كر كے جلداز جلد ر حتی کی جائے۔

مہرین نے ہاتھ چھڑالیا کرنٹ سا دوڑ گیا پورے وجود میں۔وہ لحہ خوشی کے بجائے افسوس میں بدل گیا۔

"ارے بھی جلدی کرو۔ میرادوست امریکہ ے پہنے رہا ہے جھے ایئر پورٹ اُس کو لینے جانا ہے۔ " شغراد نے ورا زور دار آواز میں کہا تو سارے گھر والے اُس کورخصت کرنے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے بھی سرال آگئی۔

شفراد اُس کو چھوڑ کر فورا دوست کو لینے ایئر پورٹ پہنچ گیااور مہرین کو تیارر ہے کو کہا۔ '' سنو مہرین سے میرا بیٹ فرینڈ ہے بھر پور طریقے سے استقبال کرنا۔'' شفراد نے نرمی ہے کہا

'' جی اچھا ۔۔۔'' مہرین نے بے زاری سے کہا۔اور پھراُ دای چھاگئے۔

شنمراد اپنے دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم یس مہرین کا انتظار کرر ہاتھا۔ مہرین کا گزرگی کام سے ڈرائنگ روم کی طرف ہے ہوا تو شنمراد بڑی بی انکساری ہے اپنے دوست ہے معافی مانگ رہا تھا۔

عمران (شنراد کا دوست) اصرار کرد ہاتھا کہ اوجہ بٹاؤ کہتم نے شاوی کے بجائے نکاح پر رخصتی کیوں ما گئی۔ یہ ہے تخذتمہارے سوئٹزرلینڈ کا تکٹ کا مرشرط وہی ہے کہ وجہ بٹاؤ۔ میں کس قدر بے بیٹ نتھا کہ تمہاری شادی پر خوب ہٹگامہ کروں گا اورتم نے نکاح پر رخصتی کروالی۔ ذراا ہے دوست کی پر واہ نہ کی۔

''اچھااللہ کے بندے بنا تا ہوں گرتمہارے علاوہ کی کوخبر نہ ہو۔''عمران ہمہ تن گوش ہو گیا۔ شہراو نے بات یوں شروع کی کہ بارجس

# WWW.PAI(SOM)

دن میرا نکاح تھا میں اسٹیج ہے اُٹھ کر اکیلا باتھ روم کی جانب جار ہاتھا کہ میں نے دلین کے والد بعنی نثار صاحب کو کسی مخص کی خوشا مد کرتے دیکھسا۔

اپی بیٹیوں کے سامنے اپی بیوی کے سامنے، زیادہ سے زیادہ لوگ جھے برا بھلا کہیں گے بیجے اس کی پرواہ نہیں اور شاید میں اپی بیوی کو شرمندگی ہے بیچانے کے لیے اُس کے سامنے بھی شرمندگی ہے بیچانے کے لیے اُس کے سامنے بھی رازوں پر پروہ ڈالنے سے کسی کی بھلائی ہوجاتی رازوں پر پروہ ڈالنے سے کسی کی بھلائی ہوجاتی ہے تیارہوں ۔ فورا ای بیومیری ماں کوفورا مان گئیں اور ہزاروں وعاشمیں ہومیری ماں کوفورا مان گئیں اور ہزاروں وعاشمیں وے ڈالیس ۔ ویکھنا ان وعاؤں کا نتیجہ مہرین ایک شاکہ ون میری بن جائے گی۔''

مہرین دم بخو داش فرشتہ نما انسان کی ہاتیں من رہی تھی۔ اُس کی پرسالٹی کے اور شکل و صورت کے علاوہ اس کے خیالات کتنے ایکھے

ہیں۔ میرے باپ کوشر مندگی سے بچالیا۔ مہرین کی آتھوں میں فرط جذبات سے آنسو آگئے۔فوراً پلٹی کمرے میں آئی دروازہ بند کیا شکرانے کی نماز پڑھی کہ ایک ایماندار مخلص محبت کرنے والے باپ کی زندگی میں فرشتہ نما واماد وے دیایا الٰہی تیراشکر۔۔۔۔۔''

شنم ادم میں کو بلائے گرے میں آیا تو بید دیکھ کرگنگ روگیا کہ وہ جائے نماز بچھائے آنسوڈ ال سے رور ہی تھی۔

'' مہرین کیا ہوا بتا ؤمجھے؟'' وہ گھبرا گیا۔ مہرین نے اپنا آنسوؤں سے ترچیرہ اٹھا کر اپنے مجازی خداکو دیکھا۔

'''' شنراد مجھے معاف کردیں میں آپ کے بارے میں کیا کیا سوچتی رہی گرآپ نے تو مجھ پر اور میرے والدین پراحسان کیا ہے۔'' شنراواس کے سامنے دوزانو میٹھ کراس کی پیاری صورت کو تکتار ہااور پھراس کے دونوں ہاتھ محبت ہے تھام کرچوم لیے۔

" نیکی میاں ہوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، میں باہر سے تعلیم حاصل کر کے ضرور آیا ہوں مگر اپنے ندہب کو نہیں بھولا شادی ایک بہت خوبصورت بندھن ہے۔ ہے جانمود و نمائش اس رشتے میں تلخیاں پیدا کرتی ہے۔ " وہ بول رہا تھااور مہرین اپنے شوہر پر واری صدقے ہور ہی تھیا۔

"اچھا اٹھو تیار ہوجاؤ میرا دوست کیا ہے گا کہ دونوں میاں بیوی کمرے میں ہندہوگئے۔" مہرین نے ہس کرشنرا دکو دیکھا۔ اور ایک دم ہی سارے گلے شکوے دور ہوگئے۔ زندگی کننی خوبصورت ہے اُسے آج احساس ہور ہاتھا۔ خوبصورت ہے اُسے آج احساس ہور ہاتھا۔ www.pallonelety.com افسانه عائشيورعاشا

# اتنى سى محبت

'' میں اپنی بٹی کوسو تیلے رشتے وے کراؤیت میں متلانہیں کرنا چاہتا۔'' بے فک سو تیلے رشتے حقیقی رشتوں کی بیاس نہیں بجھا سکتے کہیں نا کہیں تشکی رہ ہی جاتی ہے۔ پھر یوں ہے کہانسان سو تیلے رشتوں کود کھے کرحقیقی رشتوں کوزیادہ یا دکرنے لگتا ہے۔اور جب کوئی.....

#### ------

بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ چپ چاپ کچھ بھی سہہ جائے۔ جو دل میں آیا کہہ دیا اور داؤ داس کی اس ہمت پر زور دار ہنسا تو نکین کچھ کنفیوژ ہوگئ کہ شاید مجھے بولنانہیں چاہیے تھا۔

'' میرا مطلب ہے اگر آپ اپنے پاپا سے یہ بات کرتے تو یقیناوہ آپ کواس شادی کے لیے مجبور ندکرتے۔''

'' کی تھی بات ای لیے ہی تو میرے اور آپ کے پاپا کی دوئی رشتے میں بدلی ہے۔' واؤدنے کہا تو اس بارنگین کچھ بولی نہیں بلکہ نامجھی کے اعداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ داؤد اس کی آ تھوں میں اُنجھن بخو بی دیکھے لگی۔ داؤد اس کی آ تھوں میں اُنجھن بخو بی دیکھے رہا تھا اس لیے وضاحت دی۔

'' وہ لڑکی تلین داؤد ہے اور اس کی محبت کی جاہ ہے جھے۔'' داؤد کے تھمبیر کہج سے تکین خود میں سٹ گئی اور خوبصورت شریق آئھوں پر لمبی پلکوں کی جھالر گرالی۔

جھالرگرالی۔ '' کیاتمہیں میری محبت قبول ہے۔' واؤد نے قدرے قریب ہوتے ہوئے کہا تو تکمین کی دہکش

#### -040

سرخ گلاب اور موتے کے پھولوں سے کمرے
کو بردی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور سینٹر نیمبل پر
موجود جلتے ہوئے دیے ماحول کورومانوی بنانے میں
اہم کردار کررہے تھے۔ سرخ عروی جوڑے میں
ملبوس حسن کی دیوی بھولوں کے درمیان بیٹھی اس کا
انتظار کررہی تھی دوآ یا تو تھین کادل زور سے دھڑ کئے لگا۔
داؤد نے اپنا موبائل نیمبل پر رکھا اور اس کے
داؤد نے اپنا موبائل نیمبل پر رکھا اور اس کے

سامنے بیٹھتے ہوئے دھیرے ہے کو یا ہوا۔ '' نئی زندگ کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چا ہتا ہوں۔'' تمکین ہنوز خاموش رہی تو داؤ دینے اپنی بات کہنا شروع کی۔

رو تلین آج سے تین سال پہلے مجھے ایک لڑی سے عشق ہوگیا محبت اب بھی کرتا ہوں ۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔ اور اگر وہ میری محبت قبول کرلے تو اُسے ہمیشہ ای طرح رکھوں گا۔ شیشے کی طرح رکھوں گا اور ۔۔۔۔ 'بات ابھی ناممل تھی کہ گین بول پڑی۔۔ اور ۔۔۔ ' اگر الی ہی بات تھی تو آپ نے مجھ سے کیوں شادی کی ؟'' تگین بھی اپنا می ایک تھی اپنا کیوں شادی کی ؟'' تگین بھی اپنا می ایک تھی اپنا

تھا۔ پڑھائی کے بعد پاپا کے کاروبار میں ولچھی لینے اگا تو ہائم صاحب نے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین باپ جانا۔ جب داؤد نے تھین کے لیے پہند برگی ظاہر کی تو مما پاپا دونوں کو بینے کی پہند پر فخر ہوا۔ وہ تکمین کو بجین ہے وائے تھے صاف دل، سادہ طبیعت اور اچھے اخلاق کی مالک لڑکی تھی۔ ہائم نے فورا سے بیشتر تکمین کا ہاتھ ما تک لیا۔ فیصل صاحب فورا سے بیشی کی رائے لینی ضروری سمجھا تو اے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا وہ جانتی تھی کہ داؤد ہائم اچھی شکل و اعتراض نہیں تھا وہ جانتی تھی کہ داؤد ہائم اچھی شکل و صورت رکھنے کے ساتھ ساتھ ایچھے اور اعلی صورت رکھنے کے ساتھ ساتھ اور اعلی

اخلاقیات کا مالک ہے۔ منگی کے حض دو ماہ بعد ہی شادی بھی ہوگئی اس دوران دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ داؤد نے کوشش ہی نہ کی وہ جا ہتا تھا ساری باتیں اس وقت ہوں جب وہ اس کے گھر کی ملکہ بن کر اس کے آگمن میں اتر آئے۔ مسکراہٹ نے واؤ د کی محبت کی تیولیت کوسند بخشی۔ یک .....یک

فیصل اور ہاشم صاحب کی دوتی اپنی مثال آپ مقی فیصل صاحب کی بیگم ملین کی پیدائش پر ہی اہدی بنید سوگئی ۔ اس کے بعد انہوں نے تکمین کو مال اور باپ دونوں کا بیار دیا۔ بہت نازوں سے پالا اور اس کی ہرخواہش پوری کی۔ ہاشم صاحب نے لاکھ کہا شادی کرلوگر فیصل صاحب نے یہ کہ کرا نکار کردیا۔ شادی کرلوگر فیصل صاحب نے یہ کہ کرا ناکار کردیا۔ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔' بے شک سوتیلے رہے تھی رشتوں کی بیاس نہیں بچھا کیتے کہیں ناکھیں تھی مشتوں کو دیکھر تھی رشتوں کو ذیار میا کہیں تھی اور جب کو گی رشتوں کو ذیار دویا دکرنے لگتا ہے۔ اور جب کو گی رشتوں کو ذیار دویا دکرنے لگتا ہے۔ اور جب کو گی رشتو یا در خیال ، یا خواب بن جائے تو دل روز دویا در باشم بھی ناز میا اور ہاشم کا واحد چشم و چواخ و دل راؤ د ہاشم بھی ناز میا اور ہاشم کا واحد چشم و چواخ و داؤ د ہاشم بھی ناز میا اور ہاشم کا واحد چشم و چواخ

PAKSOCIETY1

PAKSOCIETY



FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

خطرہ ہے کیونکہ کچھدان سلے بی ایک بھتہ خوروں کے كروب نے كن يوائث يراس سے بعارى رقم كا تقاضا كيا اور يوليس كواطلاع كرنے مع كيا مكر داؤدنے یولیس کواطلاع کر دی اور جب اس کروپ ك دوآ دى رقم ليخ آئے تو يوليس في اليس كرفار كرليا أن كى رقآرى كے بعد داؤ دكوكال كے ذريع وهمكيال دى تى كه وه لوگ داؤوكى فيملى كونقصان پہنچا میں گے۔اب داؤ د کوصرف اور صرف مکنین اور عمر کی فکر تھی وہ خوف ز دہ تھااور یہی وجہ تھی کہ ہروتت مم صم رہنے لگا تھا۔مشکل آسان ہوجاتی ہے اگر کسی اہے ہے دکھ بیان کردیا جائے مگریہاں معاملہ مختلف تھا۔ واؤدهم کے کی فردو مجمی پریشان کرنائبیں جا ہتا تھا۔ آج نگین کوایی دوست فرح کے ساتھ شایک یر جانا تھا۔اس نے عمر کو دادی کے گھر بھیج ویا اورخود جانے کے لیے تیار ہونے لکی کہ ساتھ ڈوریل چخ اتھی۔اس نے دیکھاتو داؤوتھا

"اییا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے لیے میری محبت میں کی آئے۔" واؤدنے ایک بار پھرا پی محبت کا یقت میں کی ایک بار پھرا پی محبت کا یقین دلایا تو تکمین مسکرادی۔ کیونکہ عورت ہردن ہر لحدایے شوہر کی محبت کا ثبوت جا ہتی ہے۔
لمحدایے شوہر کی محبت کا ثبوت جا ہتی ہے۔
المحدایے شوہر کی محبت کا ثبوت ہے۔

سال کے تمام دن ایک جیسے ہوتے ہیں گر انسان اپنی ترجیحات کے مطابق ان کو معمولی یا غیر معمولی ہونے کی سندو ہے ہیں۔ بیدن تکمین اور داؤر کے لیے غیر معمولی تھا کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو ایک نخصے مہمان کے آنے کی نوید دی تھی۔ دونوں مما پاپا اور پھر فیصل صاحب کے گھر بھی گئے سب بہت خوش تصاور جب عمراس دنیا میں آیا تو ان کی خوشی کو حقیقی روپ ملاء عمر نے داؤداور تکمین کے رشتے کو اور بہت مضبوط کر دیا تھا۔ نے داؤداور تکمین کے رشتے کو اور بہت مضبوط کر دیا تھا۔

''کیابات ہے آپ کچھ دنوں سے پریشان لگ رہے ہیں مجھ سے شیئر نہیں کریں گے؟'' عمر کی پیدائش کے بعد مکین کو داؤ د کا رویہ کچھ بدلا سامحسوں

WWW.PAIGOCHETY.COM

امردو کے درخت پر خمی خمی دوگلبریاں بھاگ دور کردی خمیں ۔ تب فیعل صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور نگھن کوصدے میں دیکھ کران کی آئٹ تھیں نم ہوگئیں۔ '' بیٹی کیا حال ہے ہمارا بیٹا عمر کیسا ہے؟'' تب ' مسکرائی

'' اُف کتنا در دخھایا یا .....'' وہ کرب سے بولی۔ '' جی پاپا کی جان ۔'' وہ اس کے قریب کری پر گئ

" بني مهين ايخ آپ کوکوسنسالنا موگا انجي عمر بہت چھوٹا ہے ایک طویل مسافت حمہیں طے کرنی ہے۔ بید حقیقت ماننا ہوگی کہمہیں بیسفر تنہا طے کرنا ہوگا جے میں فے تہاری ال کے بعد کیا تھا ہے ج كه مار عزيزترين رشح بمين زندكى كروع سفری میں تنہا کر گئے مگر ہم ایک دوسرے کی تنہائی دور كر كي بي مم عمركو مال اور باب دونول كا بيار دوگی اور مجھے بنی کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی ل گیا۔اب ہم میوں اپی اپی زید گیوں کی سے سرے سے شروعات کریں گے۔ ملین نے باپ کی باتوں پر وهرے عربالایا اور ایک عورم کے ساتھ عر كے ماتھے و چوم ليا۔ باہر فضا اللہ اكبرى آ وازے كونج ربی تھی نلین نے عمر کو بستر پر لٹا یا اور یا یا سے بولی۔ "پایا می نماز پر مرآب کے لیے جائے بنانی مون آپ مجي نماز پڙھيس اور فیصل صاحب کے چہرے پراطمینان تھیل گیا

اور فیصل صاحب کے چہرے پراطمینان بھیل گیا کیونکہ مکین نے کڑے وقت میں جس راستے کا انتخاب کیا تھاو ہ اُے منزل مقصود تک پہنچانے والاتھا۔ کیا تھاو ہ اُک منزل مقصود تک پہنچانے والاتھا۔ کشریکٹ سیکٹریکٹ ''آئی اتی جلدی آگئے۔'' ''ہاں، کہیں جاری ہوکیا؟'' داؤدکا موڈ خوشکوار تھا۔ ''فرح کے ساتھ شائیگ پر جارہی ہوں۔'' ''منع کر دوفرح کو، آج میں اور تم ساتھ وقت گزاریں گے۔'' شاید بہت دنوں کی پریشانی نے داؤدکو بھی اب تھکا دیا تھا اور وہ اس خوف کے ماحول سے باہر لکلنا چاہتا تھا۔

۔ ہور اچا تک میتبدیلی .....، ''نگین مسکرائی۔ اور جب داؤ دکو پیتہ چلا کہ عمر بھی گھر پڑنہیں ہے تو اس نے فور اُہی شاپٹک اور کنچ کا پلان مرتب کرلیا۔ '' چلو جانِ داؤ د آج ہا ہر گھو متے پھرتے دن گزارتے ہیں ، واپسی پر عمر کو بھی لے لیں گے۔'' نگین اس تبدیلی پر بہت مسر در تھی۔

'' داؤر یہ کیا ہوگیا داؤد کچھ بولیں۔'' وہ بری طرح چنے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کے گھر کے باہر مجمع لگ گیا۔ قاتل اپنا کام کر کے جانچکے تھے۔ ایک ہنتا بستا گھر کمحوں میں اجڑ گیا۔

نتھا عمرتگین کی گود میں سور ہاتھا اور وہ خالی خالی آنکھوں سے بیٹھی کھڑ کی کے باہر تک رہی تھی۔ جہاں

WWWP SOCIETY.COM

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-





# سینےسہانے

'' ہاں خودتو ساراون گھر میں فارغ بیٹھ کرئی وی دیجھتی رہتی ہواور میں دن آفس میں سرکھیا کر تھی ہاری پسوں ویکوں کے دھکے کھا کر گھر آتی ہوں تو تم سب کی چٹی چین نہیں لینے دیتی۔ کہاں جاؤں میں۔''انیلہ نے بجرائی ہوئی آواز میں کہااور پھرسے رونا شروع کر دیا۔'' راحیلہ جہیں۔۔۔۔۔

### معاشرے کے اُتا بڑھاؤے جڑاایک بہت خاص ناول پانچاں حصہ

'' نحیک ہے تب تک میں انتظار کرلوں کی میں کون ساپوزھی ہورہی ہوں۔''

" طنز کردی موجه پر ..... میری زیاده عمر کا

احساس ولا ناجا ہتی ہو مجھے۔ ''جومرضی مجھ لیں ۔''

بوطری میں ہے۔ "خیرتی الحال جو میں کہدر ہاہوں تم وہی کروگ۔ آج تو تم نے جمعے بتائے بغیر چھٹی کرلی ہے۔آئندہ ایس مت کرنا۔ کل آفس آؤ تاکہ پھر تمہاری نی مازمت کے لیے میں کوشش کرسکوں۔"

" مرکل تو چھٹی ہے سندے ہے۔"

''او کے ۔۔۔۔ پرسوں ہی سہی ہے جال آئندہ مجھ سے اجازت لیے بغیر چھٹی نہیں کروگی تم سمجھیں۔ اچھا اہتم ریسٹ کرو،اللہ حافظہ'' یہ کہہ کرحارث نے کال منقطع کردی۔ اورانیلہ نے موبائل آف کر کے قریب ہی میزیر بڑے برس میں رکھالیا۔

"راحیله کی بھی تمہیں چیوڑوں گی نہیں کیوں لی تم نے شال کی کل ساراون اے پہن کر بازار میں پھرتی رہیں ساری گندی کردی۔ پیتین کیا الم غلم کھاتی ہو۔ استے داغ لگادیے تم نے ..... اب تم ہی اے

دھوگی۔ بنی شال بھی میری۔ "جیلہ اور راحیلہ آ کے پیچھے تقریباً بھا تی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں ۔ تو راحیلہ کو بازوے پکڑ کر جیلہ نے غصے ہے چیخ کر کہا۔ وزیر دور میں میں تراکیا۔

''کیا مصیبت ہے تم لوگوں کو ،اس گھر میں تو بندہ سکون کو ترس جات اہے۔ پہلے اہا لڑتا رہتا تھا اہم دونوں نے پیکام سنیال لیا ہے۔ بچی تو نہیں ہوتم کوئی اور کام نہیں کیا تمہیں سوائے لڑنے جھڑنے کے۔''انیلہ نے اپنے دکھتے ہوئے سرکو دونوں ہاتھوں سے تھام کر غصے ہے گہا۔

"توبہ ہے آئی تم آج کیا گھر میں روگی ہوشا مت بی آگی ہے سارے گھر والوں کی۔" راحیلہ نے منہ بنا کر کھا۔

'' ہاں خودتو سارا دن گھر میں فارغ بیشے کرئی وی دکھتی رہتی ہواور میں دن آفس میں سرکھیا کر تھی ہاری بسوں ویکنوں کے دھکے کھا کر گھر آئی ہوں تو تم سب کی چے بچے چین نہیں لینے دیتی۔ کہاں جاؤں میں۔'' انبلہ نے بھرائی ہوئی آواز مین کہا اور پھر سے رونا شروع کردیا

"راحیلتهمین و را بھی تمیز نہیں جومند میں آتا ہے بک ویتی ہو و کھے نہیں رہیں آلی کی طبیعت س قدر

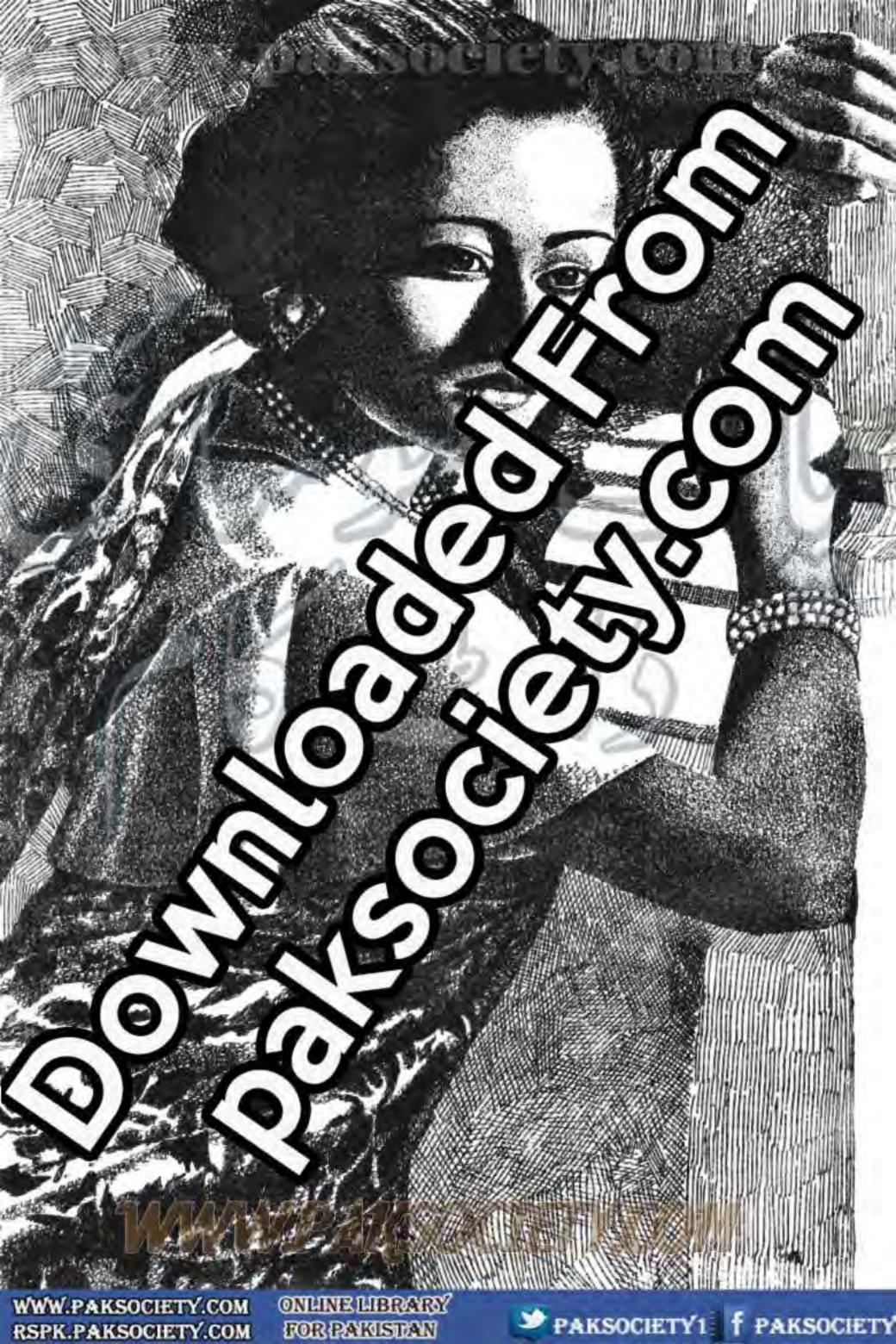

خراب ہے۔ ورنہ تو وہ کہی چھٹی نہیں کرتیں۔ تم جاؤ جلدی سے جائے بنا کرلاؤ۔ میں آئی فاسر دہاتی ہوں'' جیلیہ نے راحیلہ کوڈا نٹا تو وہ بزیزاتی ہوئی کمرے سے نکل کی۔اور جیلہ انیلہ کے سر ہانے پیٹے کر اُس کا سر دہانے گئی۔

الاسسائلاسسائلا پیر کو انیلہ آفس کی تو کچھ دیر بعد ہی حارث آ دھمکا۔ ادر پھراُے اوپر باس کے کمرے میں لے گیا۔ اُس نے شاید پہلے ہی اُن سے بات کر لی تی۔ اس لیے انہوں نے انیلہ کا استعفیٰ منظور کرلیا۔ بلکہاُ ہے پورے ماہ کی تخواہ بھی دے دی۔ ادرا پی نیک تمناؤں کے ساتھ اُسے رخصت کیا۔ اُن کی اس مہر پانی پر بے اختیارا نیلہ کا دل بحر آیا۔ اور اُسے احساس ہوا کہ دئیا میں جمی برے لوگ نہیں باس جسے فرشتہ سیرت اور نیک میں انسان بھی ہیں۔ اُس نے اس آفس میں تمین سال کا عرصہ نہایت یا عزت اور پُرسکون طریقے سے گزارا

میں بات نہیں کی ہے جت الیج میں بات نہیں کی ہے۔ بھی بات نہیں کی ہے۔ بھی اس کا خیال رکھتے اگر وہ پہلے سکندر بھیے او باش اور پھر حارث کی طرح سے بھیڑیا صفت محص کے چکر میں نا پر تی تو اس کا پہلے جگر میں ناصرف تو اس کا پہلے تھر میں ناصرف اپنی عصمت کے آئیے کو واخ دار کر بیٹھی تھی۔ بلکہ ایک صاف ستھری ملازمت ہے بھی ہاتھ دھوبیتی تھی۔ بلکہ ایک صاف ستھری ملازمت ہے بھی ہاتھ دھوبیتی تھی۔

اُس کے بعد حارث أے گلبرگ میں واقع ایک کال سینر میں کے بعد حارث أے گلبرگ میں واقع ایک کال سینر میں لے گیا۔ اُس کے مالک ایوب کی خیری منازل میں آفس تھا۔ ایک براسا ہال تفاراً سی کایک مرکزی سائیڈ میں کیبن ہے ہوئے تھے۔ ہال کے مرکزی دروازے کے ساتھ ہی رئیسیٹن تھا۔ جہال ایک ایک اسارٹ کالا کی مینی ہوئی تھی۔ اُس کے ساتھ وارانہ میلی فون سیٹ پڑے تھے۔ اُس کے ساتھ وارانہ میکن جار کے مرکزا ہے۔ اُس کے ساتھ وارانہ میکن جار کے ماتھ حارث کا استقبال کیا۔

"بياوس ماريكيى إن آب؟" حارث في أس عكما

'' فائن سر سینکس ۔ایوب صاحب اپنے آفس میں بیٹے ہیں۔ میں نے آئیں میں بیٹے ہیں۔ میں نے آئیں میں بیٹے ہیں۔ میں نے ا مطلع کردیا تھا آپ تشریف لے جائیں وہاں وہ آپ کے ختفر ہیں۔'' ماریدنے اخلاق ہے کہا۔

'' خَمَیک یومن مارید'' میدکر حارث ہال کے دوسرے سرے کی جانب چل پڑا۔ اور انیلا سیاہ چاور اپنے گرولیئے، بڑا ساسیاہ پرس کندھے سے لؤکائے اور سیاہ رنگ کی ہی او نجی ہیل والی سینڈل پہنے انیلہ حارث کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔

سامنے ہی دروازے برابوب صاحب کے نام کی نیم پلیٹ سنبری حروف میں گی ہوئی تھی۔ حارث نے دروازے برملکی می دستیک دی۔

'دلیں کم اِن ''کسی نے اغرابے کہا تو حارف دروازہ کھول کرا غدر داخل ہو گیا۔ سامنے ہوئی کی گھڑی تھی۔ جس پر نیلے رنگ کے بلائنڈ رز کھنے ہوئے ہتے۔ کھڑی کے قریب ہی ساہ رنگ کی آفس میبل تھی۔ جس کے ساتھ در یوالونگ چیئر پرایک گہرے ساتو لے رنگ کا کیم بچم تحص جینا ہوا تھا۔ اُس کے سر کے بال آ دھے ہے زیادہ اُڑ بچکے تھے تمرکی تقریباً جالیس بہاریں دیکھ چکا تھا۔ سرمکی رنگ کے تحری جس سوٹ اور نیوی بلیو دھار یوں والی ٹائی میں اُس کی شخصیت خاصی بارعب دھار یوں والی ٹائی میں اُس کی شخصیت خاصی بارعب لگ رہی تھی۔

"آ و بھی حارث کیے ہویار بوے دنوں بعد چکر لگایا؟" ابوب صاحب نے کھڑے ہوکر حارث ہے پُر تیاک انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔

" " الى بي كرن مصروفيات بى الى بي كدمر كوانے كى فرصت تبين الى " عارث نے ميز كے وائيں طرف پڑى كرى پر بيٹے ہوئے كہااورانيلدكواس نے ايوب صاحب كے سامنے والى كرى پر بيٹے كا اشارہ كياتووہ ايك رو بوٹ كى طرح بيٹر كئى \_

"ابوب بمائی یہ انیلہ ہے میری مقیتر ..... بس اے اپنے آفس میں ایڈ جسٹ کرلیں۔ اس نے میٹرک پاس کیا ہے۔ پچھلے تین سال سے ایک کمپنی میں نبلی فون آپریٹر کے فرائف سر انجام دے رہی تھی۔ چونکہ وہاں سیٹری کم تھی۔ اس کے میں نے سوچا اسے

آپ كياس كة دن-

" یاراتی کمی چوڑی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں میں نے فون پر کہدویا تھا کہ تمہارا کام ہوجائے گا۔" اور پھرأس نے اٹیلہ کو مخاطب کیا۔

مس ایلہ میرے لیے بیخوشی کی بات ہے کہ آب میرےاشاف کا حصر بن ربی ہیں۔آب کےکام کی تیجر تو وہی ہے جو چھپلی مینی میں تھی۔ البتہ ٹائم کا مسللہ ہوگا۔ آپ کے گھر والوں کوتو کوئی اعتراض مبیں موكا؟ واليي كي آب فكرندكرين آفس كي كارى دوسرى الركوں كے ساتھ آ ب وجھى ۋراپ كرديا كرے كى۔ اس سے پہلے کہ انیلہ چھ کہتی حارث جلدی سے بولا۔

" میں نے اس کے کھر والوں سے بات کرلی ہے۔انہیں کوئی اعتراض نہیں پھر میں جو اُس کا ہونے والاشو بر بول \_ وه رضا مند بي أو كى اور كا اس سليل مِن كِي كِي كِينَ مِنْ كَا سُوال بن يبد أنبين موتا-

" چلوسے تھیک ہے۔ مس انیلہ آپ جانے سے پہلے ریسیشن ہے اپناا یا تھٹ کیٹر لیتی جائے گا۔مس مار پ آب کوکام کے بارے میں بھی پریف کردیں گی۔ میں آ فس بوائے کو بلار ہا ہوں۔ آپ اُس کے ساتھ میں ماریہ کے پاس جلی جائے۔'' یہ کہ کر ابوب صاحب نے اپنے سامنے ٹیمل کے ساتھ لکی گھٹی کا بٹن پش کیا۔ محوری ور بعد کرے پینٹ اور سفید شرت سنے

ایک اسارٹ سانو جوان لڑ کا آفس میں داخل ہوا۔ '' فاروق بيمس انيله بين حارى ننى يلى فوك آپریٹرائیس میں ماریے کے پاس نے جاؤ۔ اور پین میں كهددوكه جائے بيج ويں ماتھ كچھ كھانے كو بھى ہو۔ من انبلہ کو وزیٹرز روم میں جائے سروکر دینا۔'' ابوب

صاحب في اس بوائ وهم ديا-

"جى بہتر سر ..... "فاروق نے كہا۔ اور وہ كرے ہے اہراکل گیا۔ اس کے چھے چھے اندہمی اہر آ گئے۔ فاروق أے مار سے کے پاس چھوڑ کرخود پُن کی جانب چلا گیا۔ ماریہ نے انبلہ کو اُس کی ٹائمنگ ، اُس کی ڈیوٹی کے بارے میں سمجھایا۔ اور پھر کسی کوفون پر ہدایت دی کدمس انیلہ کا ایا تمعت لیٹر تیار کردے۔اس کے بعدانیا ہے خاطب ہوئی ۔

" و بل كم مس انيله ..... آپ هاري قيم كا حصه بن كى يين \_آپ دايس سائيد پر وزيرز روم يس بینسیں۔ کچھ دیر میں آپ کا اپائٹنٹ لیٹر آپ کومل جائے گا۔ آپ بیافارم فل کردیں۔اس کے ساتھ اپنے ۋا كومنٹس كى قونو كاپياں انچ كرديں۔ آئى ۋى كارۋى كى كالي بهي بموتووه بهي لگادي ساتھ۔

ميرے ياس ڈاكومنس تو تبين بيں۔ وراصل آج تو میں صرف انٹرو یود کے لیے آئی گی۔"انیلہ نے

چلیے کوئی بات تہیں تی الحال یہ فارم قل كردين-" انيله ماريه سيدرك كافارم ليكر وزيترز روم بين آعنى \_ بدايك چيونا سا كمره تفا-جس میں براؤن رنگ کا کاریث بچھا ہوا تھا۔ کمڑی بر براؤن رنگ کے بلائنڈز تھے۔ جبکہ دو تین ٹوسیزز -EL1290

انیلہ وہاں بیٹھ کر فارم فل کرنے لگی۔تھوڑی در بعدایک آس بوائے ایک رے میں جائے کا کے اور بسکش کی پلیٹ لے آیا۔ انیلہ جائے کے چیوئے چھوٹے سپ لے کرساتھ بسکس کھانے لگی صبح اُس نے ناشتہ بھی ڈھنگ ہے نہیں کیا تھا۔ اور اب دوپہر کے تین نج رہے تھے۔ بھوک ہے اِس کا برا حال ہور ہا تھا۔ جائے اور بسلس سے پچھ بھوک کی شدت میں کی ہوئی تو اُس نے اطمینان سے فارم فل کیا۔ اور اسیپشن ير جاكر ماريدكووے آئى۔ اور واليس وزيرز روم ميں آ كرسام فسينزيل يريز اخباركود كمين كل -

" تقرياً أو هي محفظ بعد حارث الوب صاحب كي في ع بابرآ يا-اوروه أس كي مراه ماريك یاس تی ہیں نے ایک سفیدرنگ کے لفافے میں اُس كاايالمنك ليترأس كيحوال كياراورأت تاكيدكدوه کل لازی اپنی ڈاکومنٹس کی فوٹو کا پیاں لیتی آئے۔ انیلہ ماریہ کو خدا حافظ کہدکر آفس کی لفث کے ذریعے يني آئى تو اس اثناء من حادث گاڑى افرر كراؤند ياركك عابركآياتا

" آ ب نے الوب صاحب سے یہ کیوں کہا کہ آب مل آب ك معتبر بول - اجب كارى من رود ير آ فس میں جانا چیوڑ دیا ہے وہاں تھک جاتی تھیں تم۔'' سعد پر بیکم نے کہا۔

'' آنس پرانا جھوڑا ہے اب ٹی جاب ایک کال سینٹر میں لی ہے۔اس کے ناشنگ شام پانچ ہجے ہے رات کے دیں بجے تک ہیں۔''

" ہائیں.....انیلہ بیٹی تنہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ صحیح یہاں آؤگ۔ یہاں سے پھر کال سینٹر میں رات کئے تک سرکھاؤگی۔ اس طرح تو تم بھار پڑجاؤ گ۔ اتی محنت کر کے۔ "سعدیہ بیٹم نے ڈانٹے والے انداز میں انیلہ سے کہا۔

''بس آنی بی کیا کروں، مجبوری ہے۔' انبلانے ایک سرد آ ہ مجرکر کہا۔ تو جواب میں سعد یہ بیٹم خاموش ہوئیں۔ وہ مجبور کہا۔ تو جواب میں سعد یہ بیٹم خاموش ہوئیں۔ وہ مجبور کیا ہے۔ وہ نہیں مانی آئی اور شکدل اور بے جانی تھیں کہ باپ کی بجائے آیک اور شکدل اور بے رخمص نے اس مظلوم لڑکی کوائی آئی گرفت میں لے لیا ہے۔ بچھ در یا ادھراُ دھرکی یا تیں کر کے انبلہ سعد یہ بیٹم سے رخصت ہوگریس اشاپ پر آگئی۔ اور وہاں بیٹم سے رخصت ہوگریس اشاپ پر آگئی۔ اور وہاں بیٹم سے رخصت ہوگریس اشاپ پر آگئی۔ اور وہاں میں بیٹم کئی۔ شکر ہے کہ یہاں سے ایک بی بس سیدھی اُس کے تھر کی جانب جانے والی ایس میں بیٹم کئی۔ گرفر نے کہ یہاں سیدھی اُس کے تھر

کھر جاکر جب اُس نے مغریٰ کواٹی نی طازمت اور سعدیہ بیکم کے پارلر پر کام کرنے کے بارے میں بتایا۔ تو اُس نے اسے بری طرح ڈائٹ دیا کہ وہ ہرگز اُسے اس خودکش کی اجازت نہیں دے گی۔ مگر جب انیلہ نے کہا کہ اُسے نا صرف ملازمت کی تی ہے بلکہ سعدیہ بیکم سے بھی وہ بات کرآئی ہے۔ تو بے چاری صغریٰ خاموش ہوگئی۔

مغری خاموش ہوئی۔ رات کوصدیق گھر آیاتو انبلہ نے اُس کے کمرے میں جاکر اُسے اپنا پالٹمنٹ لیٹر دکھاتے ہوئے اُسے نے آفس اور اُس کے ٹائم کے بارے میں بتایا تو وہ اسے مخصوص انداز میں گائی دے کر بولا۔" پہلے ہی سارا دن گھرے با ہررہتی ہو ملازمت کے بہائے اب آ دھی رات کو بھی با ہررہنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا ہے تم نے رات کو تہیں لینے کوان مویا کرے گا۔ میرے یاک نا وقت آگی توافیلے فی حادث ہے کہا۔ ''کوئی غلط کہا ہے میں نے شادی تو ایک دن ہم نے کرنی ہی ہے اس طرح تمہیں یہاں زیادہ عزت ملے گی۔ اگر میں یہ کہنا کہ یہ میری کرل فرینڈ ہے تو تمہارا تا ثراجھانا پڑتا۔''حادث نے بجیدگ ہے کہا۔ ''اب اپنی بات پر قائم رہے گا کہ آپ مجھ ہے شادی کریں گے۔'انیلہ نے کہا۔

"ارے بابا میں نے کب اٹکار کیا ہے شادی ہے میں تو تم سے شادی کے لیے کب سے مراجار ہاہوں ہم بی راور است پرنہیں آر دی تھیں ۔ خیر چھوڑ واس بات کو کیا کھاؤگی بھوک تو لگی ہوگی؟" حارث نے موضوع مل کرکھا

''نیں کوئی خاص نہیں۔ آفس میں چائے ٹی ل می ساتھ سکت بھی ہے آپ بھے بس آفی سعدیہ کے پارلر کے قریبی بس اسٹاپ پر آتار دیں۔ میں اُن سے بارلر پر کام شروع کرنے کے بارے میں بات گرلوں۔'' انیلہ نے مزید دقت حارث کی کمپنی میں گزارنے کے بجائے بہتر سمجھا کہ دہ سعدیہ بیٹم کے بارلر پر چلی جائے۔

پارلر کے قریبی بس اشاپ پر روک دی۔ انیکہ گاڑی ہے اتری۔ چا دراجھی طرح اوڑ ھاکہ و پارلری جانب چل پڑی۔ جب وہ پارلر میں داخل ہوئی۔ تو سعدیہ بیگم کاؤنٹر پرا بی مخصوص چیئر پر بیٹھی ہوئی تھیں۔

''السلام عليم سعدية ' في كيسى بين آپ؟'' '' آؤسسة وَالبلد كيے آنا ہوا آج۔آفس سے چھٹی کی ہے كيا؟'' سعد پہنٹم نے تپاک ہے كہا۔ ''نہيں ميں نے آفس چھوڑ ديا ہے۔اب ميں مسج دئن بجے ہے دو پہر كے دو بجے تك آپ كے پائن ہى كام كيا كروں گی۔'' انبلد نے قريب بڑے صوفے بر

بیٹے ہوئے کہا۔ '' والدیا تو ہن کی ایک ہات ہے۔ ایجا ہے جوتم نے سامیے نے آئیے میں اپنے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔

'' کیاواقعی تم حرابی سے ملنے جاتی ہو؟'' وہاب نے مفکوک کہج میں پوچھا۔

'' کیا مطلب آپ کا؟ وہاں اور ہے ہی کون ،حرا میری بچین کی گہری دوست ہے۔میری ساری فرینڈز ایک طرف اور وہ ایک طرف۔'' باؤی اسپرے کی بول ڈرینگ پررکھ کرکہا۔

در بینک پر دھار ہا۔ '' میرا مطلب ہے کہ حرا تو مجھی ہمارے ہاں نہیں آئی۔ بیفر بینڈ شپ کچھ ون سائیڈ ڈنہیں ہے۔'' دہاب نے بدستور مشکوک انداز میں جرح کرتے ہوئے کہا۔ '' بیکوئی بات ہے بھلا۔۔۔۔۔ حرا جانتی ہے کہ میں میرڈ ہوں ۔تو دوا چھانیں بھتی بہاں آ نا کہیں آپ ما سَنڈ نہ کر الل۔''

میں میں میں اس دوسری فرینڈ زانوا کٹر آئی رہتی ہیں اُن کے لیے تو میں مائنڈ نہیں کرتا۔ میں نے بھی تم پر بند تو نہیں لگائی کہتم اپنی فرینڈ زکو کھر میں نابلاؤ۔''

"بيآ خرآپ کو ہوا كيا ہے آئے .... كيوں جاسوسول
كى طرح سوال وجواب كيے جارہے ہيں۔ آپ کو
ہرے مروار پرشك ہے كيا؟ آپ كى اطلاع كے ليے
عرض ہے كہ ميں اس مر كى از كى نہيں ہوں ہوش سنبالنے
ہے پہلے تو آپ جھے بياہ كرلے آئے تھے۔ پھر پڑھا كى
ہمر دارى اور بچوں كى معروفيات نے جھے اتى مہلت ہو تى
مادى كہ ميں بچھا اور سوچ سكتى۔ اورا كرمہلت ہوتى ہمى تو
مالى كر اپنے بچوں كو رزق حلال كھلايا ہے اور أن كى
ہم تيوں بہنوں
ہمرى ہى ميں والدين كى مرضى اور پند ہے
ہوئے ہيں۔ ہيں سب بچھ برداشت كرسكتى ہوں۔ كر
ہوئے ہيں۔ ہيں سب بچھ برداشت كرسكتى ہوں۔ كر
ہوئے ہيں۔ ہيں سب بچھ برداشت كرسكتى ہوں۔ كر

'' یہ تو چور کی داڑھی میں تڑکا والی بات ہوگی۔ میں نے تو تمہارے کر دار کے بارے میں کوئی بات نہیں گی۔'' وہاب نے لیوں پرطنز یہ سکراہٹ جا کر کہا۔ '' بھر آیہ یوں مجرموں کی طرح جھے سے بوچھ سچھے ہے تا مجھ میں ہمت ہے کہ سارا دن دکان میں مغز ہاری کروں اور رات کو تمہیں ڈھونڈ ناشر دع کر دوں ۔'' ''دروں مذہبی داری ہے کہ میں مداور اس منتخب

"اباس دفتر کا ماحول بھی بہت اچھا ہے۔ اور شخواہ بھی دئی ہے۔ پھر میں دن کوسعد بیا تی کے پارٹر میں بھی دئی گے پارٹر میں بھی کام کروں گی۔ وہاں ہے بھی کائی چیے ٹل جایا کریں گئے۔ اس طرح ہماری آ مدنی بڑھنے ہے ہمارے کئی مسئلے حل ہوجا کمیں گے۔ جیلہ اور راحیلہ جوان ہورہی ہیں۔ اُن کی شادیاں کرئی ہیں ظفر اور اطلم کو آ کے پڑھانا ہے۔ یہ سب چیے ہی ہے ممن اطہر کو آ کے پڑھانا ہے۔ یہ سب چیے ہی ہے ممن ہوسکے گا۔ میرے آنے جانے کی فکرنہ کریں آ پ، میں بروشتر کی گاڑی جھوڑ بس پر چلی جایا کروں گی واپسی پر دفتر کی گاڑی جھوڑ بس کر چلی جایا کروں گی واپسی پر دفتر کی گاڑی جھوڑ بسے گئے۔

انیلہ نے تنصیل سے حالات بنائے تو صدیق دل بی دل میں خوش ہو گیا۔ مگر بظاہر کھر درے لیج میں بولا۔

" ٹھیک ہے ٹھیک ہے جومرضی کر ومیراسرنا کھاؤ۔ یس پہلے ہی بہت تھ کا ہوا ہوں۔ آ رام کرنا چاہتا ہوں۔" پھراس نے کہا۔

''شنرادی کھانا لاؤ میرے لیے لڑکی تم جاؤاب یہاں ہے۔'' اُس نے انبلہ کو نفرت سے گھورتے ہوئے کہااوروہ چیکے سے کمرے سے نکل آئی۔''

A.....A

"بيتم كمال جانے كى تيارى كررى ہو؟" وہاب احد نے ساميكو تيار ہوتے و كي كراستفسار كيا۔
"حرائے بلايا تقائى كى طرف جارى ہوں۔ اور بيل نے كہال جانا ہے۔" ساميہ نے بالوں كو يونى نيل كى صورت بيل سيث كرتے ہوئے جواب ويا۔
"بية خرتم رز روز حرائے گھر كے چكر كيوں لگاتى رہتى مدد "

" روز روز کب جاتی ہوں۔ بھی مہینے میں ایک دو مرتبہ جب کوئی ضروری کام ہو، ورنہ میرے پاس تائم ہی کہاں ہوتا ہے۔ دراصل اگلے ماہ اُس کے بھائی کی شادی ہے اورائس سلسلے میں شاپنگ کرنا چاہتی ہے۔ ہائیہ کی مقلق کے موقع پرائس نے میری بہت مدد کی تھی۔ تواب اُس کا وقت آیا ہے تو میرا بھی کے فرض خاہے تا۔''

كول كرد بي بين؟ "سامية في كا "اس ليے كه ميں الجھي طرح جان موں كه حراك كرتم كس عطف جاتى مو؟"

" كس سے ملتے جاتى ہوں ميں تا ميں ورا؟" سامیے نے وہاب کو کڑے توروں سے محورتے ہوئے یو چھا۔جو بیڈ کراؤن سے فیک لگائے شام کی جائے کے جيونے چيونے سي ليتے ہوئے مسلسل أے اي تيز نظروں کے حصار میں لیے سوال پرسوال کیے جار ہاتھا۔ " تحیک ہے تو سنو .... میری معلومات کے مطابق تم دبال ڈاکٹر عدیل سے ملنے جاتی ہو۔ وہ ہر لمحہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ تم محنوں اُس کے پاس بینی اُس سے یا تیں کرتی رہتی ہو۔ جھے ہات کرتے ہوئے تہارے چرے کےایے تاثرات ہوتے تیں جیسے کونین کھالی ہے جبكهاس غيرمرد كے ساتھ قبقيم لگ رے ہوتے ہيں۔ اس سے دنیا بھر کے موضوعات پر یا تی کردی ہوتی

ا آب .... آب اس حد تک گرجا کی مے میں نے بھی سوچا بھی میں تھا۔ ' وہاب احمد کی بات بوری ہونے سے بل بی سامیے نے کر کہا۔

"اس مس كرنے كى كيابات بي مي تمبارا شوہر ہوں تم میرے بچوں کی مال ہو۔ میرا پرفض بناے کہ من خرر کھوں کہ میری بوقوف ی معمر بیوی کہاں جاتی ے سے لی ہے۔

"أكرآب بخيم يوقوف اوركم عركة بين توجه شادی ہی کیوں کی تھی۔ کر لیتے اپنی کسی ہم عرفقل مند عورت سے شادی، میں نے یامیرے والدین نے آپ کی منتیں تو نا کی تھیں ۔خود ہی چیچے پڑ گئے تھے۔" سامیہ نے غصے بلیلا کرکہا۔

" میں تو میری زندگی کی سب سے بری فلطی تھی تم نے شوہر سمجھا ہی کب ہے۔ نامجھے وہ عزت اور احرام دی ہوجوایک شوہر کے حق ہوتا ہے۔ نامہیں بچوں سے لگاؤے نائی کھر برتوجہ دی ہو۔ بر حالی ک آ رس دن مجر کرے باہر رہتی ہو۔ اور ویک ایٹڈ پر سہیلیوں کے ساتھ سرسائے کرنے یا پھر مال کے کھر چلی جاتی ہو۔ میں تمہاری پڑھائی اور دیگر افراجات پریانی کی طرح

پییہ بہار ہاہوں ۔ اور تم ہوکہ بجائے میرااجسان مند ہونے کے .... غیرمردوں کے ساتھ عشق کی چینلیں جڑھا ربی ہو۔ دنیا کا کوئی بھی شوہر بیاسب برداشت تہیں كرسكا \_ يدمرانى حوصلى بكدات سالول يحتمارى بدمیزی کے باوجودتم سے نبھا کرنے کی کوشش کررہا موں \_ مراب بیسب کھیلیں چلے گا۔ چھوڑ وید بڑھائی کا چکراور گھر بیٹھ کر بچوں کی دیکھ بھال کرواور گھر کوسنجالؤ بهت بوکيا- "Engough Is Engough" وباب احمرنے جائے کا خال کے سائیڈ نیبل پرد کھ کرحتی کہے ميل كبا\_

" سوری مسیرو باب احمد میں اس مرحلے پر اپنی تعلیم ادھوری نہیں چھوڑ علی ۔ آپ نے شادی ہے مہلے وعدہ کیا تفا كمبرى تعليم مل مونے تك آپ جمد يركن تم كى توتى فدغن نبیس نگائیں ہے۔ اور اب جبکہ بھن دوسال ہی رہ ملے ہیں میری تعلیم کے اور آپ جھوٹے بہانے بناکر مجھے مر بھا اوا ہے ہیں۔ جو مجھے ہر گر قبول ہیں۔

"اكرتوم سير هرائ يرجلتي رشيل تو مجھوني اعتراض مبیں تھا۔ دو کی بجائے تم مزید جار سال تک پردهتی رہیں۔ تمریس ایک شریف اور غیرت مند مخص مول \_ اور یہ بات میرے لیے ذات آمیز ہے کہ میری وی اور میرے تین بھول کی مال غیر مردول سے دوستال كرنى بحرے-

" مجھے بھینیں آرہی کہ بیاج آب کو ہوکیا گیاہے س نے آپ کومیرے خلاف ورغلایا ہے۔ میں بھی مجھارا پی دوست حرا کے کر ضرور جاتی ہوں۔ وہ مجی میری ای کے گر ہیشہ سے آربی سے بلکہ ہم ایک دوسرے کے مرون میں رات وجی رہ جایا کرنی تھیں اور ہم دونوں کے والدین نے بھی اس بات پراعتراض ہیں كيا تھا\_رہی بات ڈاكٹر عديل خال كي تو وہ حرا كاكزن ے۔ یہاں چوکلہ باعل میں رہنا ہے۔ اس لیے اکثر أس كالرآجاتا -.

وه ایک پژهالکها اور سلجها بوا دولت مند گھر کا فرد ے۔ أے برارول لا تھوں تو جوان خوبصورت اور اعلیٰ تعليم يافة لؤكيان ل عتى جين بهوسكتا ہے كماس كى شادى رای ہے ہوں نے اُسے بھے جسی مؤسل طبقے کی ایک

شادی شدہ عام ی شکل وصورت کی تین بچوں کی ماں ہے کیا دلچیسی ہوسکتی ہے۔''

" نیٹھیک ہے کہ جب میں حراکے گھر جاتی ہوں تو وہ بھی آیا ہوتا ہے ظاہر ہے جہاں سارے کھر والے جینے ہوں وہاں ہی جھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ چونکہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اس لیے میری پڑھائی کے بارے میں وہ ایک ڈاکٹر ہات جھے کر لیتا ہے۔ تو اس میں حرب کیا ہے۔ کالج میں تو میرے مرداسا تذہ جیں۔ وہ بھی جھے نے خاصا میں جی تو میرے مرداسا تذہ جیں۔ وہ بھی جھے نے خاصا میشر ہے۔ سوائے میڈ یکل پروفیشن کے اور ہم نے بھی سینٹر ہے۔ سوائے میڈ یکل پروفیشن کے اور ہم نے بھی سینٹر ہے۔ سوائے میڈ یکل پروفیشن کے اور ہم نے بھی میں بات کا میشر ہے۔ سوائے میڈ یکل پروفیشن کے اور ہم نے بھی وضاحت آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ جس میں بیسب وضاحت آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ جس میں بیسب بھی برداشت میں کر کردار بھی اے کا سامیے نے نم آسموں ہے اپنی طویل بھی برداشت میں کر کردار بھی اے کا سامیے نے نم آسموں ہے اپنی طویل بات تھی کی۔

'' بجھے کی سے پوچنے کی ضرورت نہیں۔ بیرے
پاس جوت ہے تو جل سیسب پھے کہ رہا ہوں چھ او پہلے
جل نے بی ڈرائیور حنیف کو کہا تھا کہ دوا تی بہن کوگا ڈس
سے بنوا کر تمہاری وساطنت ہے جرا کے گھر میں ملازمت
دلوائے۔ کیونکہ تمہارے جرا کے گھر روز روز جانے اور پھر
ڈرائیور کے ، دہاں عدیل خان نامی آیک ڈاکٹر کے ہر
وقت موجود ہونے پر مرا ماتھا شختکا تھا پچھ معلومات
ڈرائیور نے حراکے مالی سے لی تھیں۔ اور پھر پاتی سارا کیا
ڈرائیور نے حراکے مالی سے لی تھیں۔ اور پھر پاتی سارا کیا
چشا اُس کی بہن نے معلوم کیا اب آیا محتر مدی سمجھ میں
کہ میں کیوں اِس قدر مصنعل ہوں۔'' وہاب نے کڑے
توروں سے سامیہ وگھورتے ہوئے کہا۔

"او کے .... یہ بات ہے .... ناتو پر افیک ہے۔
آپ چونکہ میرے کردار کے بارے میں برگمان ہو کھے
ہیں اور میں ایسے تحص کے ساتھ ایک نسج کے لیے بخی
ہیں رہ سکتی۔ جو میرے کردار کے بارے میں ملازموں
کے ذریعے چھان بین کروا تا پھرتا ہو جے جھے ہے زیادہ
اپ ملازموں پراعتا وہواس لیے میں جارہی ہوں یہاں
ہے، رکھوا ہے بچوں کوا ہے پاس، طلاق بجوا دینا۔ میں
اب یہاں بھی نہیں آوں گی۔" یہ کرسامیہ نے اپی
کتابیں، چند جوڑی کیڑے اور دیگر ضروری چیزیں ایک

بڑے ہے بیک بیں ڈالیس۔ اور پھڑنیکسی منگوا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاب احمر کی زندگی سے نکل تی۔

وہاب ایسے تحص کی طرح اُسے جاتے ویکارہا جو سے رفتانے پر لگنے کے بعد وگوں کیفیت میں ہو۔اُس نے اُسے دو کئے گی دورت میں ہو۔اُس نے مردرت محسوں کی۔اُس نے سوچا ہوگا کہ وہ اُس وقت مضرورت محسوں کی۔اُس نے سوچا ہوگا کہ وہ اُس وقت غصر میں جب خصراً تر علامی جب خصراً تر علامی جب خصراً تر علامی اورت کی الحال جانے دو، بعد میں جب خصراً تر جائے گا تو پہلے کی طرح خودی لوٹ آھے گی کہ پہلے ہی جائے ایس طرح کی بار وہ الرجھڑ کر ماں باب کے گھر چی جائے ہی ۔ بھر اُس کے محروف کے بعد دائیں میں۔ بھر پھر کے دورائیں کے بعد دائیں کے بعد دائیں کے محروف کے بعد دائیں کے بعد دائیں کے بعد دائیں کے مار اور کے بارے میں رکھنے زبان استعمال کر کے اور اُس کے مار کی جارے ور کے اور کے مار کے کار اور کے اور کی کار اور کے کار اور کی گئی ۔اوردہ کی بھی طرح مجموعہ ناکرنے کے ارادے سے کی تھی۔اوردہ کی بھی طرح مجموعہ ناکرنے کے ارادے سے کی تھی۔اوردہ کی بھی

کی روز تک سعدیہ بھم نے سامیے عابو چھا کہ دہ کیوں کر بغیر بچوں کے اسنے دنوں کے لیے اُن کے ماں آئی ہے۔ پہلے انہوں نے خیال کیا کہ شاید امتحان کی تھکان اُ تارنے کی غرض ہے آئی ہو مگر جب وہاب احمد

نے ناکوئی فون کیانا بی خود آیا۔

دومرے سامیر جی چپ چاپ اپنے کمرے بیل بیڈ پر پڑی جانے کن سوچوں میں متعزق رہتی۔ نا کمرے ے بابرنگی نا کپڑے برلتی نا کہیں آئی جائی .....ایک دو بارحرا کا فون آیا تو اُس نے اِس ہے جی طبیعت کی خرائی کا بہانہ بنا کر بات کرنے سے اٹکار کر دیا تو سعد یہ بیٹم کا ماتھا خت کا چنا نچہ ایک رات کو وہ ضروری کا منمٹا کر اُس کے مرے میں آئی تو وہ ملکج کیڑوں اور بھرے بھرے پر بالوں کے ساتھ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اُس کے چبرے پر بالوں کے ساتھ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اُس کے چبرے پر نردیاں کھنڈی ہوئی تھی۔ آئی ہوئی تھی ۔ اُس کے چبرے پر طبقے پڑے ہوئے تھے۔ سو تھے ہوئے بوٹے اس بات کی چنگی کھارے تھے کہ وہ کی راتوں سے سوئی نہیں۔ آئی چنگی کھارے تھے کہ وہ کی راتوں سے سوئی نہیں۔ آئی ہموں کی سرخی اُس کے بے تحاشارونے کی نشان دہی ڈانٹے ڈیٹے لگ پڑیں۔ '' میں کیا کرتی امی ۔۔۔ مجھے مجھ نبیس آ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو کیسے اسل صورت حال ہے آرگاہ کروں ۔ پھراتے گھناؤنے الزام پر میں آڈ خود اپنے حواس کھو بیٹی تھی۔ میں پتانییں سے گھر تک تانی پائی خواس کھو بیٹی تھی۔ میں پتانییں سے گھر تک تانی پائی

"" تمہارے پایا آتے ہیں تو میں اُن سے بات کرتی ہوں کہ اُس ذات شریف کا مزاح درست کریں۔ پچھے زیادہ ہی اپنے آپ کو بچھنے لگ گیا ہے۔ پیمے والا ہے تو ہو ہمیں کیا بروا ہے ہم کون سا اُس کا دیا کھاتے ہیں۔ جو یوں اُس کی ہرغط بات برداشت کرلیں۔ ہماری بینی کری پڑی ہے نا ہم پر ہو جو ہے۔ جواے یوں ذکیل کرتا پھرتا ہے۔" معدید تھم نے دہی لیجے ہیں کہا۔

''ای جی پایا ہے کوئی امیرنیس کے دووہ ہاب کو پچھے
میں گے۔ وہ اُلٹا بچھے ہی الزام دیں گے مگر ایک بات
میں آپ لوگوں ہے صاف صاف کہد دینا جائیں جو اُل کہ
اب میں مرکز بھی اِس گھٹیا تحص کے گھر میں اُلیس جاؤں گ
اگر آپ لوگوں نے بچھے بناہ نا دی اور اُس کے گھر میں
جانے پر مجبور کیا تو میں یہ گھر بھی بچیوڑ دوں گی ، سنا آپ
نے ۔'' سامیے نے اپنے آنسوصاف کرکے پُرعزم لیج

یں اہو۔ پھر جب سعد یہ بیٹم نے عظیم صاحب سے بات کی تو اُن کار ڈمنل وی تھا۔ جس کا سامیہ نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ '' ویکھو بیٹم جب تک ہم وہاب سے بات کر کے اصل حقائق نہیں جان لیتے تب تک ہمیں منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں نگائی چاہیے جس سے مسئلہ منبطلے کے بجائے مزید الجھ جائے۔''

م من المراك والمال المراك والمناك الم

سعدیہ بیم هر واری اور پارلر کی مصروفیات میں المجھی رہیں۔ باتی ہے بھی اور پارلر کی مصروف تھے۔ کیونکہ بھی رہیں۔ باتی ہے بھی اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ کیونکہ بھی کے امتحانات ہور ہے تھے۔ باپ کی کاروباری مصروفیات تھیں۔ اس لیے سامیہ کی جانب دھیان دینے کی کی کوبھی فرصت ہیں تھی۔ اور وہ اپنی ہی دھیرے گیاں کری گری کی طریع سنگ رہی تھی ۔ ول آگے میں دھیرے دھیرے گیاں کری گری کی طریع سنگ رہی ہی ہوئی ہی ۔ ول پر ایسی چوٹ گئی تھی کہ وہ وہ میں اُس کی ساری حسیات پر ایسی چوٹ گئی تھی ۔ رورو کر آئی تھیوں سے اشک بھی خشک ہو تھی۔ وہ وجید ہی خود تری کی کیفیت میں جنال تھی۔ اور اُسے بھی جی بیٹو وہ تری کی کیفیت میں جنال تھی۔ اور اُسے بھی جی بیٹو وہ تری کی کیفیت میں جنال تھی۔ اور اُسے بھی جی بیٹو وہ تری کی کیفیت میں جنال تھی۔ اور اُسے بھی جی بیٹو وہ تری کی کیفیت میں جنال تھی۔ اور اُسے بھی جی آئی ہوئے۔ آئی ہے کہ بھی جی آئی ہوئے۔ آئی ہے کہ بھی اُس کی کیسی آئی ہوئے۔ آئی ہے کہ بھی اُس سے کیے بیرد آئی باہو۔

'' آئی ۔۔امی ۔۔۔ آپ کی لاؤل بین کو آپ کے جیستے واماد نے جیتے جی مار ڈالا۔

'' آخر پورگی بات تو بتاؤ۔ کیوں پہیلیاں بھوارہی ہو۔'' سعد بیاتیم نے اُلچھ کر کہا۔ اور پھر جواب میں چکیوں کے ساتھ سامیہ نے ساری بات بتادی۔ ''کر سے کہ سے کا تا بھوائی تھے اس مجتمع کے سے مہیں کہ

''ک ....کیا...؟اتنا پھیائی مخص نے تمہیں کہد والا ہم .... نے ایک طرح سے ہمادے پاؤں پڑکر تمہارادشتہ مالگا تھے۔ بھی آئی کی صبتہ انسپاریت کیا تھے۔ روکرا پنابرا حال کرلیا ہے۔اوروہ ساف کہدری ہے کہوہ اب کسی صورت بھی وہاب احمد کے تھر واپس بیس جائے گی۔''سعد بیریکم نے دجیر بج سے کہا۔

سامیہ کا کیا ہے وہ تو اُس دفت سے رورہی ہے۔
جب ہے ہم نے اُس کی مرضی کے بغیر شادی کی ہے۔
'' آپ تو اپنی ہی اولا دکومور و الزام تغیرا رہے
ہیں۔سامیہ نے پہلے بھی اس قدرشد بدرد مل ظاہر نہیں
کیا تھا۔ اشخے سالوں سے دہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھر
واری اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ اُس نے
کیا والی شکایت نہیں کی۔ اُسے دھ تو اس بات کا ہے کہ
وباب نے ایک طازمہ کی النی سیدھی باتوں میں آ کراس
کی کردارشی کی ہے اور دنیا کی کوئی عورت بھی اسے کردار
کی کردارشی کی ہے اور دنیا کی کوئی عورت بھی اسے کردار
کی بارے میں غلط بات برداشت نہیں کر سمقد سے
گیم نے دوئوگ کیے میں کہا۔

" مرحال جو بھی ہے ہیں جب تک وہاب احمرے خود اس سلسلے میں بات نہیں کر لیتا۔ کوئی بھی حتی رائے دو اس سلسلے میں بات نہیں کر لیتا۔ کوئی بھی اپنے جذبات کو درا تنثرول کرو۔ پانچ پانچ بیٹیوں کی مال ہو، ہانیا اور سمعیہ کارشتہ طے ہوچکا ہے۔ اگر بوی بٹی یوں شو ہراور بجوں کوچوں کر میکے میں آ جیٹی تو اُن دونوں بہوں کے سرال والے کیا سوچیں ہے؟"

میاں ہوئی کے درمیان شکررنجی ہوتی ہی رہتی ہے۔
گراس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ چھو کر بیٹے
جائے۔ ابھی تو اُس کی تعلیم بھی کھل نہیں ہوئی۔ ہمارے
اسنے وسائل نہیں کہ ہم اُس کی تعلیم سے اخراجات
برداشت کر سکیں پھراُس کے بچوں کا کیا ہے گا۔ وہ بے
چارے تو زُل جا کمیں گے کیا وہ یہ برداشت کرے گی کہ
اُس کے بچے سو تیکی ماں کے ظلم وستم سبہ کر پروان
جڑھیں۔ بیگم تم آ رام آ رام ہے سامیہ وسمجھاؤ۔ اُسے
اور بی تھی تاؤ۔ یقیناً وہ سمجھ جائے گی۔ '' اور یہ کہہ کر عظیم
صاحب یوں آ رام سے سو گئے جیسے کوئی بات ہی نا ہوئی
مواحب یوں آ رام سے سو گئے جیسے کوئی بات ہی نا ہوئی
ہو۔ جبکہ سعد ریہ بیگم کی ساری رات آ تھیوں ہی میں کٹ
ہو۔ جبکہ سعد ریہ بیگم کی ساری رات آ تھیوں ہی میں کٹ

ووسرے دن عظیم صاحب وہاب احمدے ملنے کے لیے گئے اور کانی دیر بعد لوئے تو تینوں بچے اور وہاب احمد

اُن کے ہمراہ ہے۔ دہاب احمد نے عظیم صاحب اور سعد بینیم کے سامنے اپنی تعلقی کا اعتراف کیا اور اُن سے معانی مائی کہ وہ آئی کندہ سامیہ کو اُف تک نہیں کہیں گے۔ معانی مائی کہ وہ آئندہ سامیہ کو اُف تک نہیں کہیں گے۔ جیسے ہی سامیہ کو وہاب احمد کی آمد کی خبر لی دوست کے حربے لکل کرانے کا نے کے ہاسل میں اپنی دوست ماہ رخ کے پاس چلی گئی۔ پھر والدین کی منتوں اور سمجھانے بچھانے کے باوجود سامیہ کی ناں ہاں میں نا برل کی۔ اُس کی آیک ہی رہ تھی کہ وہ وہاب احمد کے برل کی۔ اُس کی آیک ہی رہ تھی کہ وہ وہاب احمد کے برائی ہیں رہ تھی کہ وہ وہاب احمد کے برائی ہیں اور کے منتقبل اور اپنی عزت کے واسطے ویے گراس کی ایک ہی کا ول چھر ہو جائے۔ مال باپ نے بہنوں کے منتقبل اور اپنی عزت کے واسطے ویے گراس کی ایک اُن کی کا ول چھر ہو چیکا تھا۔

اُس نے صاف کہ دیا کہ'' میں نے بہت قربانیاں دی جی اپ جی اپنی ذات کو کی کے احسانات کا بعرلہ چکانے ، کی کرت بچانے یا بہنوں کے متعقبل کی کاطر مزیداذ جوں کی سولی پر جیس چڑھا کئی۔ وہاب احمد نے بھی بہت رابط کرنے کی کوشش کی۔ مگر اُس نے صاف کہددیا کہ اس کا ایسے تھی مزاج محص سے کوئی تعلق واسطہ نہیں جواب میں وہاب احمد نے وسمکی دی کہ وہ اُس کی تعلیم کے اخراجات نہیں و ہے گا۔

'' نا دے بچھے کوئی پرواہ تبیس ۔'' سامیہ نے دوٹوک انداز بیں کہا۔

راریں ہو۔ ''حمہیں تمہارے بچے بھی نہیں ملیں گے۔'' اُسے نام پینجا اگرا۔

پیغام پہنچایا گیا۔ '' ناملیں۔اُس خود غرض شخص کے بچوں ہے مجھے کوئی غرض نہیں۔''اُس کا جواب تھا۔

" تو چر تھیک ہے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تم بیمت مجھنا کہ مجھ سے طلاق لے کرتم اپنے عاشق سے بیاہ رجالوگ ۔ " دہاب احمد نے وشمکی دی۔

" " تم مجھے پہلے ہی نکاح نامے میں طلاق کاحق دے چکے ہواس لیے میں جب جاہے تم سے عدالت کے ذریعے طلاق کے خواب دیا۔ ذریعے طلاق لے عمق ہوں'' سامیہ نے جواب دیا۔ وہاب احمد کوانی غلطی کا احساس ہوا جب اُس نے

وہاب احمد کوانی علقی کا احساس ہوا جب اُس نے پیتے نہیں کس رومیں آ کر نکاح نامے میں اُس شق کونہیں کا ٹانتھا جس کے تحت عورت کوخود بخو دطلاق کاحق مل جاتا ہے پھراُس نے سوچا کہ جب سامیہ اُس کے ساتھ رہنا بی نہیں جا بی او اس زبردی کے بند ن کو قائم رکھنے کا کوئی جواز بھی نہیں اس کے پاس ..... ویے بھی عدالتوں میں خوار ہونے کی بجائے بہتر ہے کہ خود بی اُسے طلاق دے دے اس صورت میں دو بچوں اور حق مہر سے دستمبردار ہوئے کو تیار تھی۔

" مبارک ہو عالی کے ابا ..... آپ دادا بن گے بیں۔" مبارک احمد مریس داخل ہوئے تو عفیر ہ بیگم نے خوتی سے لرزتی ہوئی آ داز میں کہا۔

"ارے بھی شہیں بھی مبارک ہو خیر سے تم بھی دادی کے دہے ہے اور اگر ہوئی ہو۔" مبارک احمد نے بے دادی کے دہے ہے اور ا طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جب سے عالی نے فون کرکے اپنے ہے گی پیدائش کی اطلاح دی تھی ۔عقیرہ کرکے اپنے ہے گئے ہوئی کے مارے قدم ہی زمین برنہیں برنہیں مرنہیں مرنہی

سیانے سے کہتے ہیں کہ اصل زر سے سودزیادہ بیارا ہوتا ہے۔ان دیکھے یوتے کی پیدائش کی خوشی میں مبارک احمد فوراً بازار کے اور ڈیعیر ساری مشائی خرید کر لائے۔ سب سے پہلے صاحت کے سرال میں مشائی و بینے گئے۔ پھرشہاب کے سرال بینی عظیم صاحب کے تحریزا سامشائی کا ڈید لے کر پہلے کئے۔ عفیر ہ بیٹم اور صاحت سامشائی کا ڈید لے کر پہلے کئے۔ عفیر ہ بیٹم اور صاحت سامت کانے میں مشائی تقسیم کی۔ بلکہ دوسرے دن صاحت کانے میں بھی اپنی کلاس فیلوز کے لیے مشائی لے ساحت کانے میں بھی اپنی کلاس فیلوز کے لیے مشائی لے کر گئی۔ اور پھر کئی روز تک کھر میں مبارک بادو سے کی غرض ہے لوگوں کی آ مدکا سلسلہ جاری رہا۔

سعدیہ بیٹم اور عظیم صاحب بھی مضائی نے کر مبارکباد دیے آئے تھے صباحت کے سرخمیر احمد اور سال رقبی کا اظہار کیا اور سال رقبہ بیٹم نے بھی گھر آ کر خوشی کا اظہار کیا اور مبارک احمد اور عفیرہ بیٹم تو این پرانے مبارک احمد اور عفیرہ بیٹم تو این پرانے مخلے میں بھی عزیز رشتے داروں اور دوست احباب کو مضائی دینے گئے۔

مغری اورصدیق کے ہاں بھی ایک عرصے بعد گئے تو سب نے اُن کا خوشد لی ہے استقبال کیا اور پوتے کی پیدائش پر دل مبار کہا دوش کی۔ اِدھرتو عالی کے والدین اور بہن اُس کے پہلے بچے کی پیدائش کی ول کھول کر

خوشان منارے تھادر وہ لوگ ہے ، پیکی اور عالی کے لیے گیتی تھے خرید نے کے لیے بے تھاشا بیبہ خرج کردے کے بیا بہوں نے مٹھائی کی کررے تھے۔ کی ماہ کی جمع پوئی انہوں نے مٹھائی کی خریداری اور تھا کف خرید نے کے لیے خرچ کرڈ الی تھی۔ کراچی چونکہ تینوں نے جہازے جانا تھا اس مقصد کے لیے عفیرہ بیٹی مے نے ڈالی ہوئی کمیٹی کے پیدائش کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ تاکہ بورٹی کمیٹی کے پیدائش بوادر جمع کے گریس بہلی مرتبہ جا سیس۔ باعزت طریقے سے بیٹے کی مرتب جا سیس۔ باعزت طریقے کے پیدائش بیدائش ہوادر سے دو ماہ بل بی کراچی بیٹی کی والدہ محترمہ بیچ کی پیدائش کے موقع پرکوئی سئلہ در چش نہوادر پہلے بیکے کی پیدائش کی اطلاع کی چیکی کے والد اور پہلے بیکے کی پیدائش کی اطلاع کی چیکی کے والد اور پہلے بیکے کی پیدائش کی اطلاع کی چیکی کے والد اور بھے بیکے کی پیدائش کی اطلاع کی چیکی کے والد اور بھے بیک بیدائش کی اطلاع کی چیکی کے والد اور بھے بیک بیدائش کی اطلاع کی چیکی کے والد اور بھائی بھی فورڈویل بھائی بھی کے والد اور بھائی بھی کے والد اور بھائی بھی فورڈویل بھی فورڈویل بھائی بھی فورڈویل بھی فورڈویل بھائی بھی فورڈویل بھی فورڈویل

عالی بے جارہ پر بیٹان ہورہا تھا کہ کھر ہیں تو اس قبضہ گروپ نے ڈیرے ڈال لیے ہیں تو اُس کے دالدین اور بہن کہاں تھبریں گے۔جواُس کی شادی کے بعد پہلی مرتبہ خوشی خوشی آ رہے تھے جب اُس نے پیکی کواپے گھر دالوں کے آئے کے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا تو اُس کے ماتھے پرسوئل پڑ گئے اور مندینا کر پولی۔

'' بین نے چھوٹوں بعدلا ہورتو جانا بی تھا۔ وہاں پر وہ لوگ بیچے کو دیکھ لیتے ۔ یہاں بھلا اتی دورا نے کی کیا مرورت تھی خواہ مخواہ اتنا خرچ کرکے آئیں گے آئے جانے کے کرائے کے سلسلے میں اُن کا کون ساکوئی خاص ذریعہ آ مدنی ہے۔ ایک بے چارہ شہاب بی تو کمار ہاہے۔ '' دیکھوچکی وہ پہلی مرتبدا ہے بیٹے کے گھر آ رہے ہیں۔ تم اس سلسلے میں کی شم کی بدمزاجی کا مظاہرہ نہیں کرو گی۔ درنہ پھر تمہارے والدین اور بھائی بھی یہاں نہیں آئے۔ درنہ پھر تمہارے والدین اور بھائی بھی یہاں نہیں آئے۔ 'مالی نے بحت لہج میں کہا۔

''میری بلاہے جومرضی میہاں آتارہے۔'' پنگی بدلمیزی ہے جواب دے کر سی فیشن میگزین کی ورق گروانی کرنے گئی۔

A .... A

ہم است ہم است ہم است ہم است ہم است ہم ایک ہوئے کے ایک پنتی کے والدین اور بھائیوں کے جانے کے ایک ہفتے بعد مبارک احمد عفیر وہیگم اور صباحت آگئے۔ پنگی کا خشک روبیا ان کے لیے باعث دکھ تھا۔ وہ اتنی خوشی اور جا ہ

ے بچے کے لیے میتی کیڑے معلونے اور دوسری ضروری جزیں کے کر آئے تھے۔ بنگی اور عال کے لیے خوبصورت سوث اور دوسرے بہترین قسم کے تحا نف تھے مر پکی نے اُن شوق سے خریدے مجئے تحالف کی تعريف كرنا تؤ دركنارانبين ايك نظرد يكهنا بحي توارانبين کیا۔ بلکدان کی پیکٹک بھی یہ کہ کر کھو لئے نا دی کہ انجی أس كى طبيعت ثمك نہيں جب وہ صحت ياب ہو كى تو پھر اُن چڑوں کو کھول کر دیکھ لے گی۔ چنانچہ ملازمہنے ب بنڈل اُٹھا کراسٹور میں رکھ دیے۔ وہ لوگ یا یج کلو ك مشانى كي توكري بحى لائے تھے۔جس ميں سے يكھ تو عالى اسے كوليكر كے ليے آفس ميس لے كيا باقى يولى بكن عیں پڑی سڑتی رہی۔عالی کاروبی بھی اکھڑا اکھڑا ساتھا۔ آ فس ے واپس آ کر لاؤ کے میں بیٹے والدین اور بہن ے علیک سلیک کے بعدایے کمرے میں مس جاتا۔اور وہاں بیوی اور بیچ کے جاؤ چو کچلوں میں معروف رہتا۔ صاحت بے جاری خود ہی کئن میں جا کر جو کھے فرتج میں پڑا ہوتا نے کرنا شتہ اور کھا تا بنالیتی ۔ جیلہ بوا کے علاوہ ایک ملازمہ اور کے کاموں کے لیے آئی تعی ۔ جبکہ دفتر کا ایک چیز ای کھانا پکانے اور سودا سلف لانے کا کام کرتا تھا۔ وہ سے وس کے آتا تھا۔ تب تک مبارک احمداورعفیر ہ بیٹم کوصاحت ناشتہ بنا کر دے چک ہوتی تھی۔ کیونکہ وہ تجر کے وقت اٹھنے اور جلدی ناشتہ كرنے كے عادى تھے۔جبكہ يهال برتو ناشتہ بى بارہ ايك

عالی صبح بغیرنا شنے کے بی آفس چلا جاتا تھا۔اور آفس بي مي ناشته كرليتا تها دويبر كالمانا محى وين كما تا تفاكبيل چه بج آس عدد اليس آتا تفارنو بج تك اين كرے بى ميں سوتا رہتا يا بوى يے كے ساتھ مفروف رہتا اور پھر تو بجے تیار ہوکر تھومنے برنے کے لیے نکل جاتا۔ دس گیارہ بجے ہی اُس کی والیسی ہوئی محی۔ والدین اور بہن کے آئے کے بعد بھی اُس نے ایے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں ک محى-ال سے اتنا بھی نا ہوسکا تھا کہ ایک دو دِن کی چھٹی لے کر والدین اور بہن کو کراچی کی مشہور جلہیں بی دکھالائے پکھاورنہیں تو سمندر کی سیر بی کروادے۔

مگروہ پنگی کے ڈرے ایبالہیں کرنا جا ہتا تھا کہ وہ کہ کی کہوہ تھر میں بستر پر پڑی ہے اور بیائے تھر والوں -とけんけりんびょう

اگرچہ بچ کی پدائش مجرآ پریش ہے ہوئی تھی۔ مريكي كي صحت يركوني خاص الرحبين يزا تھا۔ اليمي خوراك ،آ رام اور بهترين ديكه بحال اورعلاج معاليج کی وجہ ہے دو ہفتے ہی میں وہ بھلی چنگی ہوگئی تھی ہے کراب جان بوجھ كرعالى كے والدين كى آمديرائي ناكوارى کے اظہار کے طور پراہے کرے تک محدود ہوکررہ کی تھی۔ جیلہ ہواء بھی ہر وقت أى كے كامول ميں معروف رہتی تھی۔

مبارك احمر عفير وبيكم اورصاحت تويهال خودكو قیدی محسوس کرد ہے تھے۔ان کا بس بیس جل رہاتھا کہ وه نوراً بي واليس اين مريط جائمي مر چونكه وه صاحت کے سرال والول اور سعدید بیگم سے کہد کر آئے تھے کہ وہ دو ہفتے تک کرائی میں رہیں گے۔اس لیے تھن اپنی عزے اور بھرم کی خاطر بن بلائے مہمانوں کی حیثیت سے یہاں اسے جانے کے دن کن رہے تحے۔ورنداُن کا دل بہت کھٹا ہو چکا تھا۔

دو عفتے خدا خدا کر کے کررے تو وہ وائی لا مور آ گئے۔ عالی نے اتنا احسان ضرور کردیا تھا کہ واپسی كے ليے أن كے ليے نا صرف جہاز كے مكن فريد ليے تع بلكه البيس ايتر بورث تك الوداع كمن محى آيا تعا\_ بے جارے عریب والدین اس پر بھی خوش ہو گئے تھے اور اُس کو ڈ جرول ڈ جر دعاؤں کے تھے دے کر رفعت بوغ تع.

عالی نے بھی شرمندگی سے سر جھا کر انہیں خدا حافظ کہا تھا۔ بیوی کی خوشی کی خاطر والدین اور بہن ے ساتھ اس طرح بے گاتلی کا رویہ افتیار کرتے ہوئے اُس کا دل دکھ سے بوجل ہوجا تا تھا۔ مگروہ مجبور تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کیا گرائی نے ذرا بھی اینے گھر والول کو اہمیت دی تو پنگی بغیر کمی لحاظ کے اپنی اصلی فطرت کا مظاہرہ کرنے سے بازمبیں آئے گی۔اوروہ منیں جا ہتا تھا کہ اُس کے والدین کے سامنے لڑائی جھڑا ہواور پہنیمت تھا کہ دو ہفتے سکون ہے گزر گئے یے کیاجا تاتھا۔

#### كرنے كى غرض سے كچن كى جانب براھ كئيں۔

¥ .... ¥

عفیرہ بیکم' مبارک احمد اور صیاحت کرا چی ہے والس آئے تو پہنے اُن سے ملنے کے لیے صاحت کے ہونے والے سراورساس آئیں۔عفیر و بیٹم نے ول کی دھن کو ول بی میں دیاتے ہوئے بڑی خوشی کے ساتھ اینے استے ونوں بننے کے گھر میں قیام کی روداو مانی کہ س طرح ان کے بیٹے اور بہونے ان کی خدمت اور و میم بھال میں کوئی کسرناا یہ رکھی۔

دونوں میاں بوی بہت متاثر ہوئے اور البیس كما کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر سعادت مندبیثا اور اس طرح خیال رکھنے والی بہوعطا کی ہے بیان کرمبارک احمد اور عفیر ہ بیٹم ول ہی ول میں کڑھ رے تھے کہ اصلیت تو وہی جانتے تھے۔ جو اُن کے بینے اور بہونے عزت افزائی کی تھی اے تو وہ شايدم تے وم تك فراموش ناكر عيس \_

بكحه دنول بعد عظيم صاحب اور سعديه بيكم بهي آئے تو اُن کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں کیں۔ اور حلوے کے وہے عالی کی طرف بھجوائے گئے کہ کرویے کے اور وہ دونول میال بیوی بھی دیر تک عالی اور اُس کی شاندار بیوی کے ان کاتے رہے۔

'' امان آپ لوگوں کو کیا ضرورت بھی ان دونوں گھرانوں کے سامنے عالی بھائی اور اُن کی چیتی بیوی کی جمونی تعریقیں کرنے کی .....ایک ٹاایک دن تو اُن لوگوں کواصلیت پیدچل ہی جاتی ہے۔

" مجصلة شباب بهائي في كافي دن يبلي بي عالى بھائی اور پٹلی بھالی کے روپے کے بارے میں بٹاویا تھا بے چارے بھان کا وہاں کمرموجود ہونے کے یاوجود ہونلوں میں تھبراتے رہے اور ٹینسی وغیرہ میں سفر کرتے رے۔ 'صاحت بہت کے ہور بی تی۔

'' اجها چلو چپوڙو بيڻائم بھول جاؤيد سب پھھ۔ علطی ہوگی نا آ تندہ ایا تہیں ہوگا۔"عفیرہ بیم نے شرمنده شرمنده ساہوتے ہوئے کہا تو صاحت مزید کونی بات کیے بغیرائے کرے میں جاکرکل کے تمیث کی تیاری کرنے لگی۔ اور عفیر ہ بیٹم شام کی جائے تیار

2 .... 2 ..... 2 اینے والدین اور بہن کے ساتھ بھی کے رویے اورا پی سردمبری کا عالی کو بہت قلق تھا۔ اُن لوگوں ئے والیں جا کراس ہے فون پر بھی رابط نہیں کیا تھا۔شہاب کا بھی کائی دنوں سے فون میں آیا تھا۔ اُس نے بس عے کے پیدا ہونے کے بعد محقری کال کر کے أے مبار کما ددی محی اور پھراس کے احد دو بارہ رابط میس کیا تھا۔ عالی مانتا تھا کہاس میں پینی کے ساتھ ساتھ و وجھی قصور وار ہے۔ جو اپنی بیوی اورسسرال والوں وخوش رکھنے کے چکر میں اپنول سے روز بروز دور ہوتا جلا جار ہاتھا۔ و وغریب ہے کم حیثیت ہے مگراس کے اپنے تنے اُن کے ساتھ اُس کا خون کا رشتہ تھا، ناخن ہے کوشت تو بھی بھی جدائییں ہوسکنا۔ مگراس کا خون پیۃ مہیں کیوں سفید ہو گیا تھا۔ شایدا ہے تھر کے سکون کو برقر ار ر کھنے کی کوشش میں وہ نادانستہ یا دانستہ طور پر ا بنول کے ساتھ بے رقی برتا تھا۔جس پر بعد میں أے بچھتاوے كے زہر فيے ناك فين لكتے تھے۔ كونك خون کی مشش تو اپنی جگہ حقیقت کی ۔ جس سے ووا تکار مہیں کرسکتا تھا۔ مر بعد کے چھٹادوں کا کیا فائدہ جب أس كے والدين اور بعائى بهن أس سے بدكمان - E E y

A....A.

' بیلوعفیر و بیگم تمہارے مینے نے جاری جمع یو بھی لو نے کا ایک اور ڈرامہ رجانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ مادک احدے عالی کے سرکی جانب سے بینے کے تین سنبری لفافول میں بندعقیقے کا کارؤ وے کر بیوی

' كيول كيا مواج؟ "عفير ه بيكم في لفاف باته

ين پر ار يو جما-'' خود ہی کھول کر دیکھاو۔ مجھے تو عالی کے سر کا طازم یہ کہ کروے کر گیا ہے کہ یہ نیچ کے ایکے ہفتے ہونے والے عقیقے کے کارؤیں ایک کارؤ ہارے لیے ے جبکہ باتی دوصیاحت اور شہاب کے مسرال والوں ك لي إلى اب مداور عضر حدول كي تظرول

میں ہمیں گرانے کا ٹیا پروگرام مرتب کیا گیا ہے۔'' مبارک احمرتے بطے کئے لیج میں کہا۔

'' ہمیں نا عالی سے غرض کے نا اُس کے بیج

سے ۔۔۔۔۔۔۔ تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے الی تقریبات میں

ہانے گی۔ جہاں ہماری دوکوری کی بھی عزت نہ ہو۔

ویسے بھی ویکھا جائے تو دہ بچہ ہمارا پوتا ہے ہماری نسل

ہے۔اُس کے عقیقے گی رہم کر ناہمارا حق تھا۔ یا اُس کے

نخمیال کا ۔۔۔۔۔ بجیب ہی دواج ہے اِن امیر لوگوں

گے۔۔۔۔۔ دوسروں کے پالے پوسے جئے بھی ہتھیا لیتے

میں اپنی عیب دار بدشکل بنیاں دے کر اوران کی اولا د

پر بھی قبضہ جمالیتے ہیں۔''عفیرہ بیگم نے بھرائی ہوئی

ر بھی قبضہ جمالیتے ہیں۔''عفیرہ بیگم نے بھرائی ہوئی

آواز میں کہا۔ اور مینوں لفانے ڈسٹ بن میں ڈال

#### A ..... A

'' عالی بیٹا آپ کے والدین ، صباحت بیٹی اُس کے سسرال والے اور شہاب بیٹے کے سسرال والے شیس آئے کیا ابھی تک .....اُن سے فون کرکے پوچھو کہ وہ کب تک آئیں گے تا کہ طفیقے کی رسم اوا کی جائے۔'' عالی کے سسرنے سارے مہمانوں کا طائزانہ انداز میں جائز ولے کرکہا۔

"میراخیال ہے انگل آپ لوگ رسم کرلیں۔ اُن لوگوں نے آنا ہوتا تو اب تک آجاتے۔" عالی نے لا پروابی سے کہا۔

'' فیک ہے ۔۔۔۔۔ جیسے تمہاری مرضی۔' آج پیکی کی تج دھج ویکھنے والی تھی۔ انتہائی خوبصورت سنہری بارڈر والی شیفون کی ساڑھی میں ملبوں وہ بے صداح کی لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن نے اُس کا میک اپ بھی ہے حدمہارت سے کیا تھا۔ او چی بیل والی سنہری تلے والی سینڈل میں اُس کا قد خاصا نمایاں لگ رہا تھا۔ سونے کے ڈائمنڈ بڑے نازک کی جیولری سیٹ نے اُس کی تج دھج کو جارجا ندلگا دیے تھے۔ بچہ جس کو عالی موبی کہتا تھا جبکہ پٹی نے اُس کا نام وانیال رہا تھا۔ چونکہ ڈیڑھ ماہ کا ہو چکا تھا۔ اس لیے اب کائی صحت مند اور موتا تازہ لگ رہا تھا۔ رنگ بھی قدرے

عالی سفید لان کے کرتے اور سفید کائن کی شلوار زیب تن کیے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ پاؤں میں خوبصورت ملتانی کھے۔ پہن رکھا تھا۔ یہاں ماں تو نہیں تھی جس کی نگا ہیں اُس کی بلا ئیں لیتیں۔ نا بہن تھی جو وعائیں پڑھ پڑھ کر دور ہی ہے اُس پر دم کرتی کہ اللہ اُے نظر بدے محفوظ رکھے۔ تا ہی اُس پر فخر کرنے والا باب تھا۔ تا اُسے چاہے والا بھائی تھا۔ وہ تو غیر لوگوں میں کھر اہوا تھا۔

جب سارے مہمان آ چے تو عقیقے کی رسم اوا کی ۔ دو بروں کوصد نے کے طور پر ذرج کیا گیا جن کا گوشت بیتم خانے بین کا جواد پر ذرج کیا گیا جن کا اور پر خرج کیا گیا جن کا اور پر کے کے تحالف چش کیے۔ کی لوگوں نے لفافوں بیس بند کیش ویا۔ کے افوان بیس بند کیش ویا۔ خوبصورت گفٹ بیپرز بیس پیک کیے گئے تھے ایک خوبصورت گفٹ بیپرز بیس پیک کیے گئے تھے ایک طرف باز کی کے جارہ تھے۔ جو استی بی پر ایک طرف باز کی کے کا دور چلا کی صفر بیدار کھانے تھے ایک طرف باز کی کیو کا انتظام تھا۔ تاکہ مہمان گرم گرم تھے یا گیا ہی کیو کا انتظام تھا۔ تاکہ مہمان گرم گرم تھے یا تی گیاب سے انتظام تھا۔ تاکہ مہمان گرم گرم تھے یا تی گیاب سے الطف اندوز ہوگئیں۔

عالیا پنی اور کھر کے دوسرے افراد ایک ایک مہمان کے پاس جاکر اُن کا حال احوال پوچہ رہے تھے۔ مہمان خوش دل سے کھانے سے انساف کرتے ہوئے انہیں مبار کباد چیش کررہے تھے۔ نھا دانیال یا مولی جیلہ بواکی کودیس مزے سے سور ہاتھا۔ اس بات سے بے خبر کہ اُس کی دنیا جس آ مدکی خوشی میں اتن شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ روپیے چیہ پانی کی طرح بہایا جارہا ہے۔

یہ قدرت کا اپنائی انظام ہے کہ کچھ لوگوں کے
پاس جائز و ناجائز طریقوں سے کمایا ہواا تناہیہ ہے کہ
وہ اُسے خرج کرنے کے بہانے ڈھونڈ سے پھرتے
ہیں۔ شادیوں برتھ ڈے پارتیوں اور دیگر تقریبات
میں اتنا ہے تحاشا کھا تا بنایا جاتا ہے اور ضائع بھی کیا
جاتا ہے کہ اس سے کئ غریب کنبوں کا کئی مہینے کا راشن
ما سکتا ہے۔ گر ایسا سوچتا ہی کون ہے۔ صدقہ خیرات

كرتي بوع ايغ فريب ملازمون اورغريب رشة واروں کی مدو کرتے ہوئے لوگوں کی جان جالی ہے۔ محر مختف مم كي تقريبات اور منتشز يرول كحول كررويس لٹاتے ہوئے انہیں ڈرابھی ملال ہیں ہوتا۔

تقریب کے اختام رمہانوں رفعت کرکے جب پنگ اور عالی این مرے میں آئے تو وہ بے صد تھے ہوئے تھے۔اس لےلباس تبدیل کرے فورا ہی مونے کے لیے لیت گئے۔ گفٹ سارے اُن کے كمرے ميں پہنجادے كئے تھے كرانبيں كھولنے كا فيصلہ المحلے ون تک ملتوی کردیا گیا۔

اگر چہ پنگی ول ہی ول میں بے صدخوش تھی کہ عالی کے والدین اور اُس کی بہن تقریب میں شریک سہیں ہوئے ۔ تگر ہوئبی تجاہل عار فانہ ہے کام لے کر بولی۔ " عال ای ابو کیوں میں آئے یا یانے توسب کے كارؤ ملازم كے باتھ بجوائے تھے،كياناراض بين وہ؟" " تہیں بہت خوش ہیں۔ اُن کے پہلے یوتے کا عققدان کے بینے کے امر کیرسرال کے مرمی کیا كيا ب- البين تو بمنكزے والتے ہوئے آنا جا ب تھا۔ ہیں نا ..... عالی نے اسے اندر کی ساری می اور

فرسزيش ايك ايك لفظ مين سوكر كها-متم توبس ناہر بات برلانے کا بہانہ ڈھونڈ کیتے ہو۔اب اگر بایانے اپن خوشی سے اسے کھریں اسے نواے کے لیے ایک تقریب کرلی تو اس سے کیا فرق یڑتا ہے تمہارے والدین نے تو حجوثے منہ بھی ہمیں نہیں یو چھا۔ کراچی ہے والیس آنے کے بعد فون تک می ہیں کیا۔ ہم ایک ہفت سے یہاں آئے ہوتے ہیں۔انہوں نے بلایا ہمیں اینے کھر میں .....ا کروہ بیہ کتے کہ عقیقے کی تقریب وہ اپنے ہاں کریں گے تو ہم کوئی انکار کرتے بلکہ بھی خوشی خوٹر شامل ہوتے۔ شہاب اور صباحت کی مثلنی میں بھی تو میرے سارے گھر والے گئے ہی تھے نا۔'' پنگی نے بھی ترکی بیتر کی کہا۔ " تم نے اپنے گھر میں اُن کی بڑی عزت افزائی ك مى نا \_ جود وتم سے رابط كرتے يا تمهار سے بينے كے اعزاز میں وہ کوئی جشن مسرت مناتے کیان کے اپنے جاؤے لائے ہوئے تحفی تم نے کھولنے کی زحمت مجمی

کوارا نا کی۔وہ اٹنے اہتمام ہے متعانی بنوا کر لے کر آئے اور تم نے وہ نو کروں کے حوالے کر دی۔ کوئی کتنا بى غريب اور كرايز ابو \_ برانسان من عزت عس بوتي ہے اور کوئی محص بھی اپنی انسلت برداشت نبیں کرتا۔ اكر مي تمهارے والدين اور بھائيوں كے ساتھ برسلوکی تو دورکی بات ہے تھوڑی سی بھی بے رخی اختیار کروں تو تم میرا جینا حرام کردو۔ " عالی بے حد دھی

''اصل بات بدہ محترم عالی صاحب کے آپ لوگ جو تھلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں او آپ لوكون مين حسداوراحياس كترى كاجذبه كوث كوث كر بھرا ہوا ہے۔خو دتو اپنی حیثیت بہتر کرنے کی صلاحیت مہیں رکھے اور دوسرے میے والے اور صاحب حقیت لوگول سے نفرت کا اظہار کر کے اپنی محرومیوں کا انتقام لیتے ہیں۔اتی می بات ہے آیا مجھ میں۔" چنگی نے دو توک انداز میں کہا۔

وو منت تك لا موريس قيام كے بعد عالى كرا يى والیس چلا گیا۔اس دوران باوجودخواہش کے اُس نے اسيے محر والوں سے رابط تبيل كيا نائى أن سے ملنے کے لیے گیا۔اصل میں وہ شرمندہ تھا۔ ایک تو اپنے گھر میں اُن کے ساتھ روار کنے والے رویے کی وجہ ہے، ووسران يح كے فقيق كى رحم سرال ميس كرنے برده درتا تھا کہ ماں باب أے آ رہے باتھوں لیں کے-حالاتک اس سلسلے میں اُس کا تو کوئی قصور ہی ناتھا۔ چکی ایک خود سرعورت محى \_ وه ہرمعالم میں اپنی مرضی چلائی تھی۔ ¥ ...... \$

تھیک و حاتی ہے سعدیہ بیکم کے یادلرے انیلہ نكل كرقريب واقع بس اساب كي طرف چلي حق و بال كر الجى أے كھى در بولى كى كدايك ساہ نونا كرولا أس كے ياس آكر ركوئى - چونكدانيله نے حارث احمد کی بیرگاڑی سلنہیں دیکھی تھی۔اس کیے وہ سلے ہیں بھی کہ توئی اوباش مخص اے تک کرنے کے لے أس كر ب آكرزكا بي مرجب حارث احمد نے اُس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اوراً سے اندر گاڑی میں بیٹنے کو کہا۔ تو وہ خاموثی ہے گاڑی میں بیٹھ گی۔

گاڑی میں بیٹے کر اُس نے اپنی بڑی کی سیاہ رنگ کی عادر کے ساتھ گھے تقاب کو چہرے پرڈال نیا۔

"" تم صبح سے پارلر میں کام کررہی تھیں جہیں ہوک گئی ہوگی۔ چلو پہلے کہیں بیٹے کر کھانا کھالیں۔" حادث احمد نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔

"" نہیں میں نے کھانا کھالیا ہے۔ دراصل سعد بیا آئی گئے گئے تک میں پارلر کی ذمہ داری سنجالتی ہوں۔ بہلے بھی میں ایسے ہی کرتی تھی۔ دو بج آئی ہوں۔ بہلے بھی میں ایسے ہی کرتی تھی۔ دو بج آئی آئی تھیں وہ میرے لیے گھرسے کھانا بھی نے آئی

"اچاچاوکھاناناسی کچھاورکھالو۔"

المال سے محصر ریک سے دہی بھلے کھادیں۔ وہ جسے بہت پہندیں۔" انبلد نے مندیس پانی بحرکر کہا۔
اس کی ہمیشہ نے خواہش تھی کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹے کر ریکا ریکل چوک پر سکتے والے مشہور و معروف دہی بھلے کہائے۔ وہ جب بھی وہاں سے وین یا بس پر گزرتی میں بیٹے کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹے کر چت نے کھائے۔ وہ جب بھی وہاں سے وین یا بس پر گزرتی میں بیٹے کر چت نے کھائے۔ وہ جب بھی وہاں سے وین یا بس پر گزرتی وہ کی تو وہ لوگوں کو اپنی گاڑیوں میں بیٹے کر چت نے اس کے وہاں کے دیا ہی اس خواہش کا اس خواہش کا قانوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے دہل کے نہاں اظہار کرڈالا جو برسوں سے اِس کے دہل کے نہاں کا خواہش کی اس معمولی می خواہش پر حارث احمد دل بی دل میں ہنا۔ اور سوچنے خواہش پر حارث احمد دل بی دل میں ہنا۔ اور سوچنے خواہش پر حارث احمد دل بی دل میں ہنا۔ اور سوچنے طرح اوٹی می ہیں۔
طرح اوٹی می ہیں۔

ریگل چوک کے قریب گاڑی رکی تو دو تین اڑے بھا کے بھا گے آئے حارث احمد نے انہیں ایک پذیت دی بھلے لانے کو کہا۔

"آپنیں کھائیں مے کیا؟"

" تنبیل میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ اس لیے میں دو پہر کو کھونیں لینا .... اب رات ہی کو کھا تا کھاؤں گا۔ " تھوڑی دیر میں لڑکا دہی بھلوں کی ڈس پوزییل پلیٹ لے آیا۔ حارث نے پلیٹ انیلہ کے حوالے کی۔ اور گاڑی آگے ہو میادی۔

حارث کی بیوی چونکہ میکے گئی ہو کی تھی۔ ملازمہ کو حارث نے چھٹی دے دی تھی۔اس لیے دہ انیلہ کوا پیے

گریں لے آیا۔ایک کینال کی جدیدانداز کی بی وقعی بہت انچھی طرح و یکوریٹ کی گئی تھی۔ حارث انیلہ کو اینے بیڈروم میں لے آیا۔ کمرے میں فرش پر وہیز قالین بچھا ہوا تھا۔ بڑے سے و بل بیڈروم کے سائیڈ نمیل پر حارث کی بڑی می تصویر پڑئی تھی۔ جبکہ سائے دیوار پر حارث اورایک خوبصورت می لڑکی اور دو بچوں کی تصویر تکی ہوئی تھی۔

ا بد ميري يوي اور بچول كي تصوير ب- " حارث نے تصویر کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے کہا۔ ا ٹیلہ کو اُس کی بیوی کی شکل کچھ جائی پیچائی ی گئی مرأے یا دہیں آیا کہ اُس نے اُے کہاں دیکھا تھا۔ ساڑھے چار بجے حارث انبلہ کے ہمراہ اینے کھر ے تکلا اور اُس کے فیے آئس کی طرف رواند ہو کیا۔ " حارث صاحب كيايه بهتر كيس بكه بم لوك في الحال تفيه طور يربى سى تكاح كريس ميرا مطلب بيك بغيرتكاح كي "" انيل في الكيات موع كما '' او کے ....او کے ..... ڈونٹ وری وقت آنے يرسب کھ بوجائے گا۔ فكر نا كرو۔ يل نے تم سے تمنت کی ہے تو اُسے پوراجی کروں گا۔ ٹی الحال جیے جل رہا ہے چنے دو۔" حارث نے زم لیے میں کہا۔ تو جواب مين اليله خاموش موكل ـ اب أس كى تمام تر امیدیں حارث کی ذات ہی ہے وابست میں۔ اس کیے وہ جا ہی گی کہ کی طرح أے شادی کے لیے قائل کرلے اس لیے وہ اُس کی ہریات مان رہی تھی۔ اس کے یاس اور کوئی جارہ بھی تو نہ تھا۔اس شکاری نے ایے طریقے ہے بھانیا تھا کہ دوبس ہیں چھی کی طرح

اے آفس کے سامنے ڈراپ کرکے مارث باہر می سے چلا گیا۔ وہ آفس میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ماریہ فون پر کی سے باتوں میں مصروف تھی۔ انیلہ آہتہ آہتہ چلتی ہوئی اُس کے پاس جاکر کھڑی ہوگئی۔ماریہ نے فون کا سلسلہ منقطع کیا۔

أس كے جال ميں پير پيرا كررہ كى سى\_ اور جا ہے

ہوئے بھی اُس کے چنگل سے آزاد نہیں ہوعتی تھی۔

اس لیے أس نے خود كو حالات كرم وكرم ير چيوز

''لائے انبلہ ہاؤ آ ریو؟''ماریےنے کیا۔ '' بی فائن ..... آپ کیسی میں؟'' انبلہ نے ما

پوچھا۔ ''می ن بھی ٹھیک ہوں۔'' پھراس نے ایک بزرکو دبایا۔ کچھ در بعد ایک آفس بوائے کہیں سے نمودار ہوا۔

ر فیثان میمس انیلہ جیں ہماری نئی فیلی فون آپریٹرائیس ان کے کیبن میں لے جاؤ اور شرمیلا سے کہو کہ انہیں اِن کے کام کے بارے میں بریف کردے۔''

" جی بہترمس ..... ' ویان نے مار سے کہا۔ اور پھرانیلدے خاطب ہوا۔

" آ ہے مس "" کچے در چنے کے بعد ڈیٹان ایک کیبن کے پاس رکا اور اُس کے کالے گلاس ڈور پر ہونے سے دستک دی۔

" آ جاؤ ..... "اندر ہے آ واز آئی۔ ذیثان اور انبلہ کیبن کا درواز و کول کر اندر داخل ہو گئے۔ کیبن کے درواز ہ کول کر اندر داخل ہو گئے۔ کیبن کے درواز ہے کیاں آ ضے سامنے دوصوفے پڑے تھے۔ درمیان مین آئی جیوٹا ساسینٹر نیبل تھا۔ سامنے دیوار کے پاس آ فس میبل تھی جس پر تیلی فون سیٹ اور کمپیوٹر پڑا تھا اور اُس کے ساتھ پڑی ریوالو تگ چیئر پر ایک سانولی سلونی شیکھے نین نقش والی اسارٹ می لاک

"اسلام علیم مس شرمیلا .....یمس انیله بین ہماری فی آپریش مس ماریہ نے انہیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ انہیں ان کے کام کے بارے میں بریف کردیجے۔ "فیٹان نے تفصیل ہے کہا۔

'' تھیک ہے ۔۔۔۔۔ ڈیٹان آپ جاؤ، ہیلوانیلہ کیسی میں آپ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔'' شرمیلانے اپنا سانولا لیے لیم ناخنوں والا ہاتھ انیلہ کی جانب برھاتے ہوئے کہا۔

'' مجھے بھی اچھالگا آپ سے ٹل کر۔'' انیلہ نے مسکرا کر اُس کا ہاتھ اپنے نرم و نازک گلافی ہاتھ میں تھام کر کہا۔

" أب كرى كول بن بين جد جاكي نا-" شرميلا

نے کہا تو انیا شکر یہ کہ کرایک صوفے پر بینے گئے۔ گھر کافی دیر تک شرمیلا اُے اُس کے کام کے بارے میں ہدایات دیتی رہی اور پھراُے خود اُس کے کیبن تک چھوڈ کرآئی۔

شرمیلا خاصی ماوژن لاک تھی اس نے ملے رنگ کی چست جیز پین رکھی تھی۔ نیلی ہی دھار ہوں والی چونی ی فی شرف می - جس کے بازو باف تھے۔ ياؤل مين ساه پنسل جيل والي سيندل مي - مي يين موتے موتے میندز والی مجی می مالا کانوں میں مالا کے ہمرنگ موتیوں والی ایئر رنگ اور دائیں ہاتھ میں جوڑا سابر يسليك ببنا بوا تعا-أس كا قد اگر جه چيونا تفاركر او فی بیل نے اُس کی کی بوری کردی تھی۔سانو لے ریک کے باوجوداس کے جرے میں بلاکی جاذبیت ا و اورجی یر کشش لگ ری تھی۔ انبلہ کو اُس کے سامنے بھیب سا احماس ممتری محسوس موا۔ أس في سستاسا ينك كلركا لان كا محرى بين التي كيا مواسوث يبنا موا تعارسوث کے ہمریک چندسویس خریدی ہوئی معمولی بی چیل پہن ر می تھی۔ بنگ لیدا سنگ اور نیل یالش نگار می تھی۔ یہ دونوں چزیں بھی معمولی کا سے۔

اب اُس نے سوچاتھا کہ وہ صرف آس ہے ملنے والی وس برار تخواہ ابا کو دیا کرے گا جبکہ پارلر ہے جو بھی تخواہ سلنے گی وہ برکہ اماں کو دے کر باتی اپنی ضروریات کے لیے رکھ نیا کرے گی ۔ مگراییا دہ صرف سوچ ہی سکتی تھی صدیق اے بھی بھی استے بھی این استے بھی استے وہ انہی طرح جانتی تھی اور اُس کا جبوت اُسے دو دن بعد ہی ال گیا۔ جب ایک رات وہ آئی سنواڑ کی کل رات کونو بجے دکان سے فار کی ہوکر دستواڑ کی کل رات کونو بجے دکان سے فار کی ہوکر

میں تمہارے آفس آؤں گا۔ تمہارے باس سے ملول گا۔ اور اُس سے تمہاری تخواہ کے بارے میں معلوم کروں گا۔ اور اُسے کہوں گا کہ تمہاری تخواہ میں خود وصول کیا کروں گا۔ ای طرح کسی دن سعدید بیگم کے یارلز کا چگر لگاؤں گا۔ اور وہاں سے بھی تمہاری تخواہ میں خود لیا کروں گا۔ تمہاراکیا ہے سارا پیدائے فیشوں پی اُڑا دو ہے ہیں پینے کی کیا تدر ..... پھر جس کو اچا تک ہی اتی رقم مل جائے تو اُس کا وہی حال ہوتا ہے جو پنجا بی میں محاورہ ہے تا کہ بھو کے کی بیٹی رقی اور خاک اڑانے گئی۔'صدیق نے کرخت لیجے میں کہا۔ ''اب جاؤیہاں ہے کھڑی کھڑی میرامنہ کیا تک رہی ہو۔'' اور انیڈ آ کھوں میں اتر آنے والی کی کو دو پے کے بلوے صاف کرتی ہوئی تھے تھے قدموں یو گئی۔ جہاں ہیلے ہی جیلہ بھی سوری تھی۔

وونوں بہنیں بھین ہی ہے ایک ساتھ ہی سونے کی عادی سے میں۔ چھوٹے سے کمرے میں بمشکل حار تو حاریا تیاں آئی تھیں۔ ایک جاریائی راحیلہ اور أس ے چھولی بہن کے لیے محصوص می جبکہ چوتھی جاریا فی یر سارے دن کی آ وار کی یا پھر محنت مزدوری کے بعد تفقع بارے ظفراورا ظبرب سدھ بوکرسوجاتے تھے۔ " عجيب بي زندگي ب ماري ، كبير بحي سكه چين تعیب می میں ہے۔ گرمی باب ذلیل کرتا ہے اور مرے باہر بھٹر نے تنامرد ہرب کرنے و تارر بے یں مارا بی مقدر اس قدر برا کول ہے بالک دو جهان؟" انيله بسترير ايك جانب سكرى مونى ليني سوج ر بی تھی۔ اتنے افراد کے کمرے میں سونے کی دجہے عجیب ی هنن اورجس مور ہاتھا۔ سارے دن کی بارش کی وجہ سے کری کی شدت میں اور بھی اضافہ ہوگیا تھا اویرے ہر مھنے دو کھنے کی لوؤشیڈنگ الگ عذاب تھی۔ جولائی کاحبس زوہ مہینہ تو ویسے بھی اؤیت ٹاک ہوتا ہے۔اویر سے بجل کی بندش ،انیلہ کا سارا دن بہت سكون سے گزر جاتا تھا۔ يارلر ميں بھي اے ي تھا۔ پھر جزير محى تفا- جب لائث جاتى محى توجزيرة ن بوجاتا

آفس میں بھی بڑے بڑے اے ی کے پلانٹ شے۔اس لیے سارے دن گرمی کا احساس چھوکر بھی نہیں گزرتا تھا۔انیلہ کا دل چاہتا تھا کہا ہے آفس نمبل پرسررکھ کر گہری اور پُرسکون فیندسوجائے بھی نابیدار ہونے کے لیے۔

سپنوں کی الی حسین وا دیوں میں پہنچ جائے جہاں

ناظالم اور برخم ابا ہو، ناھارے ادر سکندر جیے عزاق ل
کے لیے رے ہوں اور ناہی غربت وافلاس کی خوں آشام
پڑیلیں اپنے شانجوں میں دبوچنے کے لیے ہرائے تیار
ہوں۔ بس ایس ہی با تین سوچتے ہوئے سارے دن کا
توکا ہوا ذہن اور جسم کس ناکس طرح نیندے ہم آغوش
ہوتی جاتا تھا اور وہ رات کے چند گھنٹوں کے لیے دنیا و
مانیہا ہے بے خبر ہوکر سینوں کی وادیوں میں گھوتی
بالی تھی۔ اور خوشی کے چندانمول کیے کشید کر لیتی تی۔
بالی تھی۔ اور خوشی کے چندانمول کیے کشید کر لیتی تی۔
برس سے زندگی کے وکھوں اور محرومیوں کی افریت
قدرے کم ہوجاتی تھی۔ اور وہ ایک نے دن کی
شروعات کرنے کے لیے تیار ہوجاتی تھی۔

مصادیق نے کہا تھا اُس نے ویسے ہی کیا۔ دات کو تھیک تو ہے اُس کے آفس کا جی گیا۔ اور سیدھا اُس کے باس کے پاس کیا تھا۔ وہاں پندرہ ہیں منت تک بیٹے کر پیڈ نہیں کیا کیا یا تیں گرتار ہاتھا اُن ہے ، پھر وہ باہر جا کر گیٹ کے چوکیدار کے پاس بیٹے گیا تھا۔وس ہے انیلہ فارغ ہوگی تو اُسے آفس کی گاڑی کی بجائے اپنے ساتھ موٹر سائنگل پر بیٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہوگیا۔

'' یہ حارث کون ہے؟'' موٹر بائیک چلاتے چلاتے صدیق نے اپنے مخصوص کرخت کہے میں یو حمال

پوچھا۔ '' مجھے کیا پتہ کون ہے۔'' انیلہ نے انجان بنتے ہوئے لا بروائی سے کہا۔

'' جَفُوت بَتِی ہے جرام زادی، میں تیرے سارے
کرتو توں کے بارے میں جان گیا ہوں۔ ای لیے تو
یہاں آیا تھا۔ مجھے چوکیدار نے بتایا ہے کہ تمہارے
باس کے دوست کی حارث کے ساتھ اُس کی بری ی
گاڑی میں تم ہرروز دفتر آتی ہو۔ بتاؤوہ مجھے کون ہے؟
ورندا بھی تمہیں کی گاڑی کے نیچ گرا کر بمیشہ کے لیے
تہارے منحوس وجود سے چھٹکارا حاصل کرلوں گا۔''
صدیق نے غصے سے بلیا کر کہا۔

''آ ۔۔۔۔۔ اچھا۔۔۔۔۔ حارث نام ہے اُن کا۔'' وہ دراصل ایک دومرتبہ میں بس اشاپ سے پیدل آفس آربی تھی تو انہوں نے مجھے رائے میں زُک کر اپنی

گاڑی میں لفٹ دے دی تھی۔ وہ چونکہ باس کے دوست ہیں اکثر اُن کے پاس آفس آئے رہتے ہیں انہوں نے است ہیں انہوں نے بھے اپنی انہوں نے بچھے اپنی کا انہوں نے بچھے اپنی کا اُن کی میں دیکھا تھا اس لیے بچھے اپنی کا اُن کا نام بھی نہیں پیدل چلتے دیکھی کر بٹھا لیا۔ بچھے تو اُن کا نام بھی نہیں پید۔''

"آپ کوا تے سالوں ہے میرا جاب کرنے کے باوجود بھے پراعتبار نہیں تو گھر بھالیں میں آپ کی مرض باور اجازت ہے کام کرتی ہوں۔ جھے کوئی شوق تو نہیں بول سارا سارا دن اور آ دھی رات تک محت مشقت کرنے گا۔ "انیذ نے بڑے اعتباد ہے کہا تو جواب میں صدیق خاموش ہو گیا اور باتی راستہ خاموش ہی میں کٹا تھا۔ اور اُس نے مزید انیل ہے کوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ اور اُس نے مزید انیل ہے کوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ اور اُس نے مزید انیل ہے کوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ اور اُس نے مزید انیل ہے کوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ اور اُس نے مزید انیل ہے کوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ اور اُس نے مزید انیل ہے انیل کی تخواہ کے بار سے میں تھیان بین کی تھی۔ گرسسریہ بیٹم نے صدیق بار ہے میں کو کھی کے دوہ اس طرح بنی کی کمائی کھا رہا ہے۔ کوشش کی تھی کہ وہ اس طرح بنی کی کمائی کھا رہا ہے۔ گروہ بھی وانت نگا آبار ہا۔

ببرحال چونکه معدیه بیکم جانتی تنیس کدا کر انبول نے صدیق کوزیادہ ڈانٹ ڈیٹ کی یا اُس کوانیلہ کی شخواہ ویے سے انکار کیا تو وہ اُسے دیاں آئے بی ناد ہے گا۔ انیلہ اینے کام میں ماہر ہو چی تھی اور صدیق أے كى اور یارٹریس ملازمت دلوادے گا۔اس کے سعدیہ بیلم نے طے شدہ تخواہ ہے آ دھی تخواہ صدیق کو بتاتی می-تاكرآ دهى انبله كودے سكے جس سے وہ اپنى ضروريات بوری کر سکے۔ سعدیہ بیکم کو ویسے بھی اُس چھوٹی ک مظلوم لڑک سے ولی ہدروی تھی۔ جس کا سگا باب ہی أع محنت مشقت كى چكى مين يسخ كے ليے معاشرے كرتم وكرم ير چور كرخوداس كے بيے سے عيش كرد با تفا اوراس عمر من دوسرا بياه رجا كريكي بيوى اور بجول كفرائض بيدك لي برى الذمد بوكما تها-نشه واقعی انسان کے ہوش وحواس چھین کر اُسے بے غیرت اور خود غرض بنا دیتا ہے۔ صدیق کی مروشکل کو دیکھ کر سعد به بیگم کا به یقین اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔

" حارث آپ جھے آفس کے گیٹ کے بجائے کی قریبی بس اشاپ ہرا تار دیا کریں۔" اگلے ون حارث جب انبلہ کو اُس کے آفس ڈراپ کرنے جار ہا تھا تو انبلہ نے اُسے کہا۔

''کیوں؟'' حارث نے زخ موز کرائے و کھیے ہوئے استفسار کیا۔ جواب میں انیلہ نے صدیق کے آفس میں آنے اور ساری معلومات حاصل کرنے کے بارے میں بتادیا۔ تو حارث نے پچے سوچ کر حامی بھرلی۔اورائے ایک بس اسٹاپ کے قریب اُ تارکر چلا

ہے میں دو تین مرتبہ صدیق دکان ہے چھٹی کے بعد انبلہ کو لیے چھٹی جاتا تھا۔ اس کی موفر سائنگل بہت فستہ حال ہو چھٹی کے دستہ حال ہو چھٹی کی ۔ جب وہ اس بیٹ بھٹ کرتی موفر سائنگل پرائے لینے کے لیے آتا تو اُسے بہت شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک دن اُس نے حارث سے محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک دن اُس نے حارث سے اس سلسلے میں بات کی تو اُس نے اُسے نی موفر سائنگل کے لیے پہر کروہ رقم صدیق کے لیے پہر کروہ رقم صدیق کے لیے پہر جمالی سے وہ نی موفر سائنگل کے لیے۔ چنانچہ صدیق نے فوش ہوکری جم بھاتی ہندا ہی وی 70 فرید کی ۔ اس فوش ہوکری جم بھاتی ہندا ہی وی 70 فرید کی ۔ اس فوش ہوکری جم بھاتی ہندا ہی وی 70 فرید کی ۔ اس فوش ہوکری جم بھاتی ہندا ہی وی 70 فرید کی ۔ اس فوش ہوکری جم بھاتی ہندا ہی وی 10 فرید ایس کے بارے میں مزید کی مدیق کی سے بی کا مت بندا کردیا تھا کہ وہ بلاوجہ اُس کے بارے میں مزید کی بری رقم ہوکراُس کی زیاد توں کا بدلہ لیا تھا۔

اب وہ اکثر ہی کی ناکس بہانے اُس سے پہلے
ایشنی رہتی تھی۔ کپڑے خرید نے کے لیے، بھی میک
اپ کا سامان لینے .....اور بھی جیولری وغیرہ کے لیے
اور وہ بڑی فراخ ولی سے اُس کی مند ما گی رقم اُسے دان
کر دیتا تھا اور انبلہ جیران ہوکر سوچی تھی کہ ایک فیشن
میگزین نکا لئے کی وجہ سے وہ اس قدر پیسہ کمالیتا ہے کہ
ایٹ گھر اور بیوی بچوں کے اخراجات کے بعد اِدھر
اُدھر بھی لٹا تا پھرتا ہے اب وہ بہت چالاک ہوتی جارہی

وہ سمجھ گئے تھی کہ ایک موٹی آ سامی اُس کے جال میں پینس چکی ہے اور وہ دل کھول کراُ سے لوٹے گی۔

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اورا گراس نے اُس سے شادی ناہمی کی تو کم از کم اُس سے اتنا پید تو بور ہی لے گی کدا پی ڈندگی آ رام سے گزارے دولیقین تفاکہ طارت اُس سے شادی ضرور کرے گا۔ کیونکہ وہ اُس کا حارث اُس سے شادی ضرور کرے گا۔ کیونکہ وہ اُس کا ایک روز بھی اُس سے ملے ایک روز بھی اُس سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔

سارا دن وہ چونکہ فارغ ہوتا تھا۔اس لیے دن میں تی بارا کے فون کرتا تھا۔ یا قاعد کی ہے اے یارار ك قريى بس اساب ير ليخ آ تا تفار پر بعي أيك ہول میں یک کیے محتے کرے میں لے جاتا۔ بھی کی دوست کے خالی ایار منت میں تو بھی اینے کھر میں جب بھی اُس کی بیوی کھر میں نا ہوتی ۔ اور یوں دونو ل ہی ایک دوسرے کو بیوتوف بنارے تھے۔ انبلہ اکثر أس سے اپنے باپ کے دکھڑے رولی رہتی ہی اس نے حارث سے اسے چھوٹے بہن بھائیوں کے تعلیم حاصل نا کرنے اور فاقے کرنے کے بارے میں اس قدروقت آميزانداز من وكركيا كدأس كاول يح كيا\_ اور وہ اُس کے باس کے دوست کی حیثیت سے ایک دن اُس کے کمر بھی کیا۔اور اُس نے صدیق کو سمجایا كدوه سارے بچول كولغيم ولائے أس نے أے كہا ك بچوں کی پڑھائی کے افراجات کے بارے میں فکر نا کریے۔ بیسارے افراجات آفس کی طرف سے ادا کے جائیں گے۔ چنانچہ ظفر اور اظہر کو ورکشاپ سے تكال كرايك اكيدى من داخل كرواديا كيا\_ جهال وه میٹرک کی تیاری کرنے لگے۔ ای طرح جیلہ اور راحیلہ کو بھی لڑ کیوں کے ایک ٹیوٹن سینٹر میں واخلہ مل حمیا۔ جہاں دوسال کی تیاری کے بعد وہ لوگ میٹرک

چیوٹی نبیلہ اور چیوئے دونوں بچوں کو بھی اسکول میں داخلہ دلا دیا گیا۔ حارث گھر کے دیگر اخراجات کے لیے بھی صدیق کے علم میں لائے بغیرانیلہ کو خاصی رقم دینے لگا۔ اور یوں اپنی ذات کی قربانی دے کرانیلہ اپنے بہن بھائیوں اور گھر کی حالت بدلنے میں کامیاب ہوگئی اور اپنے ذاتی دکھ کو دل کے نہاں خانوں میں چھیا کر اُس نے سوچا کہ اگر اُس کی حقیر اور بے

معرف ذات أس كے خاندان كى حالت كو بہتر كرنے ميں كسى طرح معاون ہوسكتى ہے تو بہى ہى، البتہ حارث كے ساتھ گناہ آلود تعلقات پرأس كاخمير إسے ملامت كرتا تھا۔ اور وہ اكثر ہى أسے دیے ویے لفظوں میں شادى كا كہتى رہتى تھى۔ مگر حارث ہوں ہاں كرك نال دیتا تھا۔ اصل بات بہتى كہ حارث كى بيوى نے ایک برى رقم حق مہر كے طور پر لکھوائى تھى۔ پھر جس كر ميں حارث رہ رہا تھا۔ اس كے علاوہ بھى اُس كے والدين نے اُسے جہيز ميں ديا تھا۔ اس كے علاوہ بھى اُس كے والدين نے اُسے جہيز ميں ديا تھا۔ اس كے علاوہ بھى اُس كے والدي اللہ يُن كى مدوكرتے رہتے تھے۔ اس ليے والدگاہے حارث رہا تھا۔ اس كے علاوہ بھى اُس كے والدگاہے حارث دو باتی لیے تو مارث ہے والدگاہے حارث دو باتی لیے تو مارث ہے والدگاہے حارث دو باتی لیے تو مارث ہے قاری اور عیش وعشرت سے زندگی ہر کر رہا حارث ہے اُس کے والدگاہے حارث ہے تھے۔ اس لیے آب

دہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جیسے ہی اُس نے انبلہ یا کئی اور گڑی ہے شادی کی تو اُس کی بیوی اُس نے البلہ یا کئی اور گڑی ہے شادی کی تو اُس کی بیوی اُس کے لئے اسے چھوڑ دے گی اور اُس ہے طلاق لے کرائے مرک پر آنے پر مجبور کردے گی۔ اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ یول بھی دہ انبلہ کے ساتھ محض وقت گزاری کررہا تھا۔

¥ ..... ¥

جب ہاش کے ایڈر ایس پر سامیہ کو براؤن کلر کا رجنز ڈلیز موصول ہوا تو دستخط کرتے ہوئے اُس کے ہاتھ بری طرح کا پنے لگ گئے۔ کیونکہ یہ لینز دہاب ک طرف سے تھا اور اچی طرح جانتی تھی کہ اُس کے اندر کیا ہے۔ خط ہاتھ میں پکڑے وہ یوجس قدموں سے اپنے اور ماہ رخ کے مشتر کہ کمرے میں آگئے۔ ماہ رخ کرے میں نہیں تھی۔ وہ ساتھ والے کمرے میں مقیم اپنی کلاس فیلوز زیب النساء اور فریحہ کے ساتھ شاپگ

سامیہ کمرے میں آگر دروازہ بند کر کے گرنے کا تداز مین اپنے بیڈ پر لیٹ کی اور پھر لرزتے ہاتھوں سے لفافہ چاک کرلیا۔ وہاب احمد نے اُسے اس شرط پر طلاق بھیج دی تھی کہ وہ حق مہراہے جہز اور بچوں سے دست بردار ہوجائے گی۔ اور زندگی کے سی موڑ پر بھی وہ نا بچوں برا پناحق جمائے گی اور نا بی حق مہراورا پے جہز کا مطالہ کرے گی۔

WWW.PAKSTETY.COM

" کیابات ہے سامی کیسے فون کیا؟ خمریت ہے نا؟ "سعديد يكم في تشويش بعرب لهج مين يو جها-·· وو..... وه ..... ای ..... کے ..... طا .....طا .... طلاق .... في من ساميه نے لز كمزاني موني آ واز مين بمشكل اين بات ممل كي اور پير رونے عی۔ \* "ك ..... كيا ..... كهد ..... راى جو؟ " سعد يريكم

نے بو کھلا کر ہو چھا۔ "میراخیال ہے کہ میں نے آپ کوواضح طور پریتا دیا ہے اچھا خدا حاقظ میں پھرفون کروں کی تی الحال میری کنڈنیٹن ای نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں مزید بات کرسکوں۔'' یہ کہ کرسامیہ نے فون کا سلسلہ منقطع

عدر بيكم كه در أو بكا يكاك باته على بكرے مویائل و کورنی رہیں۔ چرائیس بول محسوس ہوا عصے اُن کے ہاتھ پیروں میں جان ہی نار ہی ہوسر میں عجیب ے دھا کے ہورے تھے۔ ساراجم بری طرح ارزر با

"ای .....ای پ ..... آپ تفیک تو میں کس کا فون تھا..... کیا ہوا؟ "معید جو ایک کلائٹ کے بالوں کوؤرانی کررہی تھی۔ ماں کے زرد پڑتے چرے پرنظر یوی تو مال کے یاس جلی آئی۔

"سمعیہ میری طبعت تھک میں۔میرا خیال ہے مجھے گر ملے جانا جا ہے۔" سعدیہ بیم نے کیکیاتی ہوئی آ واز مين كها-

" لیکن ای آپ اکیلی کیے جا کیں گی چلیے میں بھی آب كساته چلتى مول-" كروه يارلر مل كام كرف والی ایک سینتر اور ذمدداراز کی سے کہنے تکی۔

عاليه بم لوگ مرجارے ميں تم لوگ يارار ميں موجود کاسس کو فارع کرے کمریل جاتا۔ حالی تو تمہارے یاس ہولی ہا۔"

" بى بہتر باجى \_" عاليد نے جواب ديا\_تو سمعيه مال کو سہارا دے کر یارٹر سے باہر نکل آئی اور انہیں گاڑی کی مجھیل سیٹ پر پڑے کشنو سے نیک لگا کر بنهاديا۔ اورخود ؤرائيونگ سيٹ پر بيھے كرنہايت مخاط

کہاں تو وہ اس زیردی کے ناپیندیدہ رہے کو بمیشہ ہے ختم کرنے کی آرز ومندھی تگریتہ نہیں کیا ہوا كه أس كا دل احا تك بحرآيا اوروه تليي بش منه چھيا كر دھوال دھار روئے تکی۔ اُسے اپنی اس کیفیت کی مجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خوتی کے آئسو تھے یا دکھ کے .... وراصل أے يقين نا تھا كروباب أے اس قدر آسانى ے طلاق وے دے گا۔ وہ جھی تھی کدوباب أس كے عشق میں اس قدر ڈو یا ہوا ہے کہ وہ اُس سے جدائی کا تسور بھی میال سمجھے گا۔ کی مرتبہ اُس نے اُس سے بدتمیزی کی تھی۔ اُس کا تھرچھوڑ کر والدین کے تحر جا معلی می ۔ اے نظر انداز کرتی تھی .... بھی اُس کے ساتھ لگاوٹ سے بات کی ٹابی اُسے شوہر کی حیثیت ہے ووعزت اوراحتر ام دیا جس کا وہ آرز ومند ہی رہا۔ وہ جب تک اس کے گھر میں رہی ہمیشہ ہی من مانی کرتی ر بی اس کے باوجود پر جیس کیوں أے امیدوائن سی كدوبابأے چھوڑنے كا بھى بھى فيد البيل كرے گا۔ ونیا کی کوئی بھی عورت نہیں جاہتی کہ اُس کا بسا بایا کر اجر جائے۔ وہ کرے نے کر ہوجائے اور طلاق جیسا کنک اُس کی ذات پر لگے۔شوہر ظالم ہو، بے وفا ہو، بدصورت ہو، جاہل ہو، ونیا بجر کے عیب أس میں کیوں نا ہوں پر بھی عورت کی میں کوشش ہوتی ہے کہ دنیا والوں کی نظروں میں آس کا مجرم قائم رہے اندرون خاندأس كے ساتھ ئيسا ہى برابرتاؤ ہومگر پھر بھى وہ اپنے گھر کو بچانے کی تک ودوکر تی رہتی ہے۔

اگرچه سامیه عام عورتوں کی طرح نا تو شوہر یست می نای أے کمر کے بسے یا اجزنے کی کوئی فکر تھی بلکہ وولواس نا کوار اور بے جوڑ بندھن کے تو شخ کی وعائمیں مانگا کرتی تھی۔ تاکہ آزادی اور نے فکری ے ان علیم مل کرے اور پھر سی آئیڈیل بندے کو اپنا جیون ساتھی بنا کرسکھ چین ہے ایک آئیڈیل زندگی بسر كرے۔ اور آج أس كى ايك خوابش تو برآ في محى ك و ہاب جیسے قابل نفرت محص ہے اُسے چھٹکارا مل حمیا تھا۔ تو وہ رور ہی تھی جب کائی دیررونے کے بعد دل کا یو جھ بھا ہو گیا تو پھراس نے سعد سے پیلم کوفون کیا۔وہ اس وقت بارار ميس ميس-

گھیراہٹ ی محسوں ہوئے گئی۔اور پھروہ بے اختیار رونے لگیں۔

"ای جی ..... پیاری ای ..... کیوں رور بی جی۔
آپ ..... اس ہے تو آپ کی طبیعت اور زیادہ گڑ
جائے گی۔ کہیں سامیہ آپی نے تو پی خونون آیا ہے۔
کو ..... کیونکہ جب ہے پارلر میں آپ کوفون آیا ہے۔
اُس وقت ہے بی آپ کی بیرطالت ہے میں نے آپ
کے موبائل کو چیک کیا ہے۔ سامیہ آپی بی کے نمبر ہے
کال آگئی۔" اچا تک سمعیہ نے پی سوج کر کہا۔
کال آگئی۔" اچا تک سمعیہ نے پی سوج کر کہا۔
" وہ ..... کیے بتاؤں؟" سعدیہ بیگم نے اپنی

''افی پلیز آپ کے ذہن پر جو بھی ہو جہ ہے۔ اُس سے چھٹکارے کی مجی صورت ہے کہ جو بات بھی آپ کو پریشان کردہی ہے۔ وہ کہددیں در ندآپ کا لی پی اور شوکر لیول پریشانی سے مزید بڑھ جائے گی۔' سمعیہ نے مال کی پیشانی کو بوسدد ہے ہوئے کہا۔

'' ہاں ای سسمعیہ نھیک کہدری ہے۔ پلیز آپ یوں خود کو ہلکان نا کریں۔ اور جو بھی بات ہے فورا کہہ ڈالیں۔ ہماری پریشائی کا خیال نا کریں۔'' ہانیہ نے ماں کے بالوں کو سمیٹ کرکلپ لگادیا۔ جو بری طرح بھرے ہوئے تھے۔

''کیا کہوں ۔۔۔۔۔ کیے کہوں ۔۔۔۔۔ تقدیر نے یہ دن بھی دکھانا تھا۔ یہ سب سامیہ کی ضداور ہے وہری کی وجہ سے ہوا ہے۔ ورنہ وہاب ایبانہیں تھا۔ اُس نے استے برسوں تک اُس کی بدتمیزیوں کے باوجوداُس سے نہماہ کرنے کی کوشش کی۔ اب جب تم دونوں کے سسرال والوں کو پیتہ چلے گا کہ بڑی بٹی کی طلاق ہوگئی تو وہ کیا سوچیں گے ۔وہ یہی سمجھیں گے نا کہ سامیہ الی وہ کی میں ہونے کے باوجوداُس ویکی تھی بچوں کی ماں ہونے کے باوجوداُس کے شوہر نے اُسے طلاق دے دی کس قدر بدنا می ہوگ کو منہ کے شوہر نے اُسے طلاق دے دی کس قدر بدنا می ہوگ کو منہ کے شوہر نے اُسے طلاق دے دی کس قدر بدنا می ہوگ کو منہ کے شوہر نے آئی نہیں جھوڑا۔'' یہ کہہ کر سعدیہ بیٹم وکھوں سے دونے لگیں۔

''ای ....ای پلیزآپ ناروئیں \_ کھنیں ہوگا

اندازین گاڑی ڈرائیوکرنے گی۔

"کیا بات ہے ..... اتن جلدی کیے آگے آپ
لوگ؟ ای کہاں ہیں؟" گاڑی کے ہارن کی آ وازین
کر گیٹ کھولتے ہوئے ہانیہ نے پوچھا۔ گرسمعیہ کوئی
جواب دیے بغیرگاڑی کو گیراج میں لے گئے۔ پھر دونوں
بہنوں نے سہارا دے کر ماں کوگاڑی ہے اُتر نے میں
مددوی۔اورانہیں اُن کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر
لٹادیا۔ شیراز اور چھوٹی دونوں بہنیں ڈرائنگ روم میں
اٹی ٹیوٹر سے پڑھری میں میں۔ گاڑی کی آ وازین کر وہ
اٹی ٹیوٹر سے پڑھری میں سے جھے۔

'' کیا ہوا ہانی آئی .....امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔'' تینوں بچوں نے گھبرا کر یو جھا۔

'' پھوٹیس .....ووامی کی تھوڑی طبیعت خراب ہوگئی تھی۔ اس لیے سمعیہ انہیں گھر لے آئی ہے۔ تم لوگ جاؤ جا کر پڑھو، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔'' ہانیہ نے تینوں بچوں سے کہا۔ تو وہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں حلہ محدے

" ای میہ جوس نی لیں۔ آپ کی طبیعت سنجل جائے گی۔ ' ہانیہ نے بیڈ پرنڈ ھال پڑی سعد میں جگم کے پاس جاکر کہا۔ تو سمعیہ نے انہیں سہارا دے کر اضایا۔اور ہانیہ نے جوس کا گلاس اُن کے لیوں سے لگادیا۔دو گھونٹ جوس نے کرکہا۔

" " نہیں پلیز ای پوراگلاس پی لیں .....گری بھی تو بہت ہے موسم بھی جس آلود ہے۔ سمعیہ اے ی آن کردو۔ کولنگ کم رکھنا۔ ' بانیہ نے جوس کا گلاس دوبارہ سعدیہ بیگم کے لبول ہے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر گھونٹ گھونٹ کر کے سعدیہ بیگم نے جوس پی لیا۔ تو اُن کی طبیعت قدرے بحال ہوگئ۔

"ای اس قدر آری میں آپ پارلر ناجایا کریں۔ سارا دن وہاں انیلہ ہوتی ہے پھر عالیہ بھی بہت مجھدار ہے۔ میں اور سمعیہ بھی باری باری چلی جاتی ہیں۔ آپ تھک جاتی ہیں اب آپ ہے آئی محنت نہیں ہوتی۔ پھر مجھنے کچھ دنوں ہے آپ سامی آپی کی وجہ ہے بھی ٹینشن میں ہیں۔ "ہانیہ نے مال کے سرکو ہو لے ہولے دہا تے ہوئے کہا۔ سامیہ کا نام بن کر سعدیہ بیگم کو دوبارہ کے یغیر رونہیں علی۔ پیشنیس اب کیسے اپنی تعلیم عمل کرے گی۔ ووثو بالکل تبی وامال ہے۔'' سعدیہ بیگم نے گلو کیر لہج میں کہا۔

" و تنبيس اي آيي اتني بھي تهي وامال نبيس جي -و ہاب بھائی نے میڈیکل کی پڑھائی کے پورے یا گج سالوں کے افراجات اُن کے نام بینک میں جمع کروادیے تھے اور اُس کے علاوہ سارے زیورات بھی بینک کے لاکر میں ہیں۔ بدلا کر بھی آئی کے نام پر ہے بینک کی چیک بک اور لاکر کی جانی ہر وفقت آ کی کے یس میں ہوتی ہے یہ بات چھوصہ پہلے بی آئی نے بچھے بتائی ہے۔ انشاء اللہ اُن کی تعلیم بغیر سی رکاوٹ کے مکمل ہوجائے گی۔ اُن کا تعلیمی ریکارڈ ہمیشہ ہی شاہداروہ ہے میذیکل کالج کے فرسٹ پروف میں بھی انہوں نے سکینڈ پوزیشن کی تھی۔ اور اب بھی یقینا وہ التجمع فبري ليس كى \_ في الحال تو كالح مين وو ماه كي چھٹیاں ہیں ۔وہ اپنی دوست ماہ رخ کے ساتھ ہاشل کے تمرے میں رہ رہی ہیں۔ ہاشل کے اخراجات بھی انہوں نے اوا کروے ہیں۔ اس لیے انہیں اس سلسلے میں کوئی مینشن جہیں ہے آپ بس ان کی کامیابی کے یے وعالیا کیجے۔ رہی یایا کی تارانسکی کی بات تو وہ بھی جِب المين آيل كي ب كناس كاليقين بوجائے كا تو وه انہیں معانے کر کے خود ہی کھرلے آئیں گے۔ بانیہ نے نہایت تفصیل سے مان کو بتایا تو سعد سے بیکم نے اطمینان کی سائس کی اور ہرقسم کے اندیشوں ہے اُن کا ذ بن آ زاد ہواتو اُن کی طبیعت بھی کا فی بہتر ہوگئا۔

A .... A

''کیابات ہے سامیتم اتنی پریشان کیوں ہواہی تک بیڈ پر کیوں لیٹی ہوئی ہوا تنا دن چڑھ آیا ہے۔ تم نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا اور اب بھی ناشتے کے لیے ڈائٹ ہال میں نہیں گئیں۔ خیریت ہے تا۔' ماہ رخ نے کمرے میں داخل ہوکر بیڈ پر ویران چرہ لیے لیٹی ہوئی سامیہ کو دیکھ کر پوچھا۔

'' وود و میری طبیعت مجھ ٹھیک نہیں ہے۔'' سامیہ

نے کمزور آ واز میں کہا۔ ''گریدا جا تک تنہاری طبیعت کیے خراب ہوگئی۔ کوئی ہمیں پر نہیں کیے گا جو تقدیم میں لکھا تھا وہ ہو گیا ہے پاپا کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے بغیر سو ہے سمجھے سامی آئی کے انکار کے باوجود اتن جھوٹی عمر میں اُس سے دو ٹنی عمر کے فخص ہے اُس کی شادی کردی۔ ایک ہے چوڑ شادیوں کا بھی انجام ہوا کرتا ہے۔ آپ لوگ سامی آئی کو اُن کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ پڑھی لکھی ہیں ڈاکٹر بن رہی ہیں اُن کا مستقبل محفوظ ہے۔

ری بات ہم دونوں کے سسرال والوں کی تواگروہ
ایسے ہی چیوٹی ذہنیت کے مالک ہیں کہ کھن بہن کی
طلاق ہوجانے پر ہمارے ساتھ رشتہ تم کردیں گے تو
کردیں ہم کوئی گری پڑی نہیں کہ ایسے لوگوں کے
لیے پریشان ہوتے رہیں کہ وہ سہ کہیں گے وہ کہیں گے
۔ اب زمانہ بہت ترقی کرگیا ہے آئ کی پڑھی کھی
ورٹیں باشعور اور پُراعتاد ہیں وہ کی گا دست تمرین کر
رہنے کے بجا گا اپنے زور بازو کے بل پر جینا جا ہی
دہنے کے بجا گا اپنے زور بازو کے بل پر جینا جا ہی
اخراجات پورے کرنے کے لیے پایا کا بحر پورساتھ ویا
اخراجات پورے کرنے کے لیے پایا کا بحر پورساتھ ویا

سای آپی کے ساتھ جو پچھ ہوا۔ وہ اُن کی قسمت تھی۔ اور اِس سلسلے میں وہاب بھائی کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ انہوں نے کیوں اُن کے کر دار برحملہ کیا۔ ملازموں کے ذریعے اُن کی تُوہ لینے کی وَشش کی۔ سامی آپی بہت مضبوط کر دار کی مالک بیں۔ وہ بھی کوئی غلط قدم تہیں اٹھا سکتیں ۔خواہ پچھ بھی ہوجائے۔ بیسب پچھ وہاب بھائی کی شکی طبیعت کی وجہ سے ہوا ہے۔' ہانہ نے اپنی اٹھیوں کی پوروں سے مال کے آنو پو پچھتے ہوئے کہا۔

WWW.PAICOM

کل شام کو جب میں حمہیں کمرے میں تیموز کر کئی تھی ۔ تو تم نھیک ٹھاک تھیں۔ پھرا جا تک کیا ہو گیا؟ کھر میں تو سب تھیک جی ایک تو مجھے تباری یوں اجا تک ہاسل من آ کرد ہے کی وجہ بھی بھے میں آربی۔ کوئی کر بڑے کیا۔تم اگر مجھے کچھ بتانا مناسب مہیں مجھتیں تو تمہاری مرضى \_" ماه رخ نے قدرے ناراض ناراض سے کیج مِن كَها\_توساميدايك دم الحدكر بين كل\_

" آؤيهال جيفومير عياس ..... پليزتم توجي ے ناراض نا ہو۔ایک تم بی تو اس محری و نیا میں واحد تحلص بستی ہوجس پر میں آ جھیں بند کر کے اعتماد کر علق ہوں۔ای لیے تو سیدھی تہاری یاس ہی آئی ہوں۔ سامیے نے آ تھوں میں ہے اختیار اُلڈ آئے والے آنسو توے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر برس سے طلاق نامدماه رخ کی جانب پڑھاویا۔

" ہول ..... تو یہ بات ہے۔ تم تو ایے شوہر کو نالیند کرتی میں ۔ پھر طلاق ملنے پر اس قدر سوگ منانے کی وجہ یو چھ علی ہوں۔'' ماہ رخ نے جیران ہو کر

" تبہاری اہمی شادی نہیں ہوئی تا۔ اس لیے تم نہیں مجھو کی کہا یک شاوی شدہ ٹورت کو بغیر کسی وجہاور قصور کے کے طلاق وے دی جائے تو بیمعاشرہ عورت بی کومور دِالزام تفبرا تا ہے۔ کوئی اُس مردے بازیرس

" برفیک ہے کہ میں اینے شوہر کو پندنہیں کرتی میں۔ بلکہ کی حد تک اُس سے نفرت بی کرتی تھی۔ مر یہ بھی تبیں سوجا تھا کہ وہ اِس طرح مجھے طلاق دے کر میرے والدین اور بہن بھائیوں کی نظروں میں مجھے گرا وے گا۔ میرے یا یا سرا سر مجھے تصور وار سمجھتے ہیں۔" " محض ميري وجدے ناصرف ميرے والدين كو رسوائی ہوئی ہے بلکہ میری معصوم اور بے قصور بہنول کا معتقبل بھی داؤ پرلگ چکا ہے۔ کاش ایسا نا ہوتا۔ "ب كهدكرساميه ماه رخ ك كنده ير مردك كرسك

" حوصله کرو سای میری پیاری دوست میری بياري بهناجو موكيا سوموكيااب تم روروكرا في صحت تياه

نا كرو\_انشاءالله كجيس بوكا\_مب تحيك بوجائے كا\_ آئے روز اتن عورتوں کی طلاقیں ہوتی ہیں وہ بھی تہاری طرح ہوجا نیں یا رونے وحونے لکیں تو ونیا والے مزیداُن کا تماشابنا تمیں کے یم پڑھی کھی باشعور لڑ کی ہو۔ ابھی تہاری عمر ہی کیا ہے۔ تم اینے حوصلے بلندر کھو۔ اپن تعلیم کمل کرو اور اپنے قدموں پر کھڑی موكر دنیا كو بتا دو كه تم اتى بھى كمزور تبيں مو كه ايك خود غرض اور تھنیاذ ہنیت کے مردکی دجے اپنی زندگی برباد كرلوررب والدين تو يجيعره بعدأن كاغصر بحي اتر جائے گا۔ والدین اپنی اولا د کو بھی بھی ہے یاروید دگار حییں چھوڑتے \_ بس اب انھواور اینا حلیہ درست کر \_ میں تمہارے کیے کھانے کے لیے کچھ منگواتی ہوں۔ ماہ رخ نے سامیرکو بیارے کہا تو اُس کا دھاکا ٹی حد تک م ہوگیا۔اوراُے اسے اندرایک توانائی می دوڑتی ہونی محسول ہوتی۔

" محر ماه رخ ایک بات اور ب جس پر میں نے ابغوركيا ب\_د يمونا محصطلاق مولى ب-اب ي اب میں عدت میں ہوں ۔ مگر دو ماہ بعد تو کا مج خل جا تیں گے۔ بلکہ دارڈ ز کی ڈیوٹیاں تو ہم لوگ اب بھی و ارب میں او پر میں کیا کروں کی؟ "سامیے نے توين برے لھيں با۔

" بال اسلط مي ك ي وجما يد عا-كيونكه اس طرح تو تمباري يرهاني كاحرج موكارين زیب النساءاور فریحہ ہے بات کرتی ہوں۔ وہ ضرور کسی کو جائتی ہوں کی جو اس بارے میں ہماری رہنمائی كر يح ـ " اورخ نے محصوج كركما۔

"اس طرح تو بات بہت پھیل جائے گی۔ میں نے تو سوائے چند ایک قریبی دوستوں کے بھی کسی کو اسيخ شادى شده مونے كا بھى تبين بتايا تھا اور اب طلاق..... 'ماميے پريثان کن کھے من کہا۔

'' زیب النساء اور فریحہ کے بارے میں فکر نا کرو وه جاري کلاس فيلواور ميري بهت الحجي دوست جي وه کی ہے بھی ذکر تہیں کریں گی۔ میں انہیں تحق ہے منع کردوں کی بس اب التی سیدھی یا تیں سوچ سوچ کرخود كو ملكان نا كرو\_الله تعالى مب الاسباب بي كوكى تا

کوئی بہتری کی صورت نکل ہی آئے گی۔ "ماہ رخ نے پُرسکون کیجے میں کہا۔تو سامید کی جان میں جان آئی اور ووعسل كرتے اور نياس تيديل كرنے كے ليے باتھ روم على تى \_

جب ماه رخ نے زیب النساءے بات کی تو اس نے اینے والد کے ایک دوست قاری صاحب کے بارے میں بتایا۔ زیب النساء کے والد بی نے قاری عبدالجارصاحب سرابط كيا اورساميرك بارب مس تفصیل سے بتایا تو انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ بچی چونک زر علیم ہے۔ اس کیے وہ بایروہ لیاس مکن کر وارؤز کی ڈیو تی جمی کرسکتی ہے اور اپنی کلاسر بھی اٹینڈ كرعتى ہے۔ البتہ اس كے علاوہ أے باشل كى جار دیواری بی میں رہنا ہوگا۔ اور بلاوجہ وہاں سے لکلتا اُس کے لیے نامنا سب ہوگا۔

چانچہ قاری صاحب کے بتائے ہوئے طریقے كے مطابق ساميے نے نہايت صراور حوصلے كے ساتھ شری طور بر ضروری عدت کی مدت کر اری ۔ تو پھروہ تمام بندشوں ہے آ زاد ہوئی۔ اب اس برکوئی قدعن نہیں تھی۔ اور وہ ساری فکروں کو ذہن سے جھتک کر ا بی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہوگئی۔ای دوران أس كاسكين بروف كا رزات بهى آجكا تفار اورحب معمول أس نے اس امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل

والدين كے كريس أس كا وا خلية وزيند تفا- بفت میں ایک دومرتبہ اُس کی ای اور باتی بھائی بہنوں سے بات چیت ہوجائی تھی۔جس سے اُسے کھر کے حالات بھی ہتے چلتے رہتے تھے۔اورسب کی خیریت بھی معلوم ہوجاتی تھی۔ ہانیے نے اُسے بتایا تھا کہ پایا بہت زیادہ چپ چپ رہے گئے ہیں اُن کی طبیعت بھی اکثر ناساز رہتی ہے۔ کاروبار بھی مندا جار ہا تھا۔ کیونکہ وہاب نے كاروبارے اپنا حصه نكال ليا تھا۔ اور يايا كے استے وسائل نا تھے کہ وہ اپنے طور پر کارد بار کو منافع بخش ي نے ير چلاسيں - يان كرساميكو بہت وكه بوا تھا مكر

وباب نے خود ہی اُسے اپنی زندگی سے علیحدہ کیا

تھا۔ اُس کی اسٹے سال کی مجھوتے کی کوشش اور قربانیوں کا اچھا صلہ تھا۔اُے مگر سامیہ کو بھی بھی ایخ یا یا پر بھی بیہ سوچ کر غصبہ آتا تھا کہ ساری زندگی وہ اتنا بھی ناکر سکے کہ اپنا کاروبارا ہے بل پر چلاسیں۔

یایا سے تو ای بہتر ہیں کدانبوں نے ہمیشدا ہے یارلرکوائی محنت اور وسش سے چلایا اور بھی کی کی مدد ظلب تاک مجمی تو آج اُن کا يارلر برے برے تامور بارارز كامقابله كرد با ب- اور ب صدمنا فع بحش بوجكا

" بس آب کی مجھے بہت فکرے کہ یوں اسے لوكوں سے كث كرتمبارے ليے كتنا مشكل ب زندكى گزارنا..... پرمیڈیکل کی ایک پڑھائی کا بوجھ جی إلله تعالى آب كا حاى و ناصر مو-" باني يرُخوص ليح من كها-

'' میری فکر نا کرو، اتنے سالوں تک ایک بدو ماغ مخض کے ساتھ رہ رہ کرمیں خاصی مضبوط ہو چکی ہوں۔ انشاء الله ميري تعليم بھي بہت اچھي طرح سے ممل ہوجائے گی۔اور پھر ہمارے کائی سائل حل ہوجا تیں مے۔ اور تم بناؤ کر تمہارے اور سمعیہ کے مسرال والے کیے ہیں؟" سامیہ نے اپنی بات مکمل کرے یو چھا۔ و ولوگ نمیک بن آکثر شهاب کا فون بھی یا یا کو آتارہتا ہے۔ نعمان بھائی بھی کال کرتے رہتے ہیں انكل مبارك اورآنى عفيره تفته دويفته بعد چكر لگاليت ہیں۔ نعمان بھائی کے کھر والے تو تجرات میں ہوتے ہیں۔ وہ خودتو نہیں آ کتے مرنعمان کے ذریعے خریت وریافت کرتے رہے ہیں۔ بانے نے تفصیل سے بتایا۔ " أن لوكول كو ميرى .....طا....طلاق ك بارے میں علم ہوا ہے کہ میں؟" سامیے نے تیز تیز وهر کتے ول کے ساتھ جھکتے ہوئے یو چھا۔ " تہیں ابھی تو ذکر میں کیا۔ ای کہتی ہیں کہ ہم لوگ خود ہے کچھٹیں بنائیں گے اگراپنے خور پر إدهر

أ دهرے انہیں معلوم ہو گیا تو پھر دیکھیں گے کہ اُن کا کیا ر ومل ہوتا ہے۔'' باشیہ نے مختذی آ ہ بحر کر کہا۔ ' مجھے یفین کامل ہے کہ وہ لوگ کسی بھی ایسے و ہے رومل کا اظہار قبیل کریں گے۔ دونوں کھرائے

بی پڑھے لکھے اور شبت سوچ آر کھتے ہیں۔'' '' اچھا آپی ..... کافی کمی کال ہوگئ

" اچھا آپی ..... کافی کمبی کال ہوگئ ہے موبائل کی بیٹری بھی چارج نہیں پھر بات کریں گے۔او کے اللہ حافظ۔"

'' الله حافظ .....'' بير كهدكر ساميه نے كال منقطع كردى\_اور پھررات كى وارۋكى ۋيونى كے ليے تيارى كرنے ككى\_

سامیہ ہاسپیل کے میڈیکل دارڈ میں ایک سریضہ
کی ہسٹری لے ربی تھی کہ کوئی چیکے ہے اُس کے پاس
آ کر کھڑا ہوگیا۔ سامیہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ اُس
نے نگاہ اُٹھا کر دیکھا تو ڈاکٹر عدیل اُس کے بے حد
قریب کھڑا اُسے اپنی والہا نہ نگا ہوں ہے تک رہا تھا۔
قریب کھڑا اُسے اپنی والہا نہ نگا ہوں ہے تک رہا تھا۔
''کیسی ہیں آ پ؟''اُس نے آ ہستگی ہے یو پھا۔
''کیسی ہیں آ پ؟''اُس نے آ ہستگی ہے یو پھا۔
''بس جی ربی ہوں۔'' سامیہ نے بچھے کیجے لیجے

۔ اس ہا۔ ''آپ اچا تک کہاں غائب ہوگی تھیں۔ ہم لوگ جب بھی استھے ہوتے آپ کو بہت یا دکرتے۔ حراسے آپ نے تمام را بطے منقطع کر دیے و و کئی روز تک بہت دکھی اور پر بیٹان رہی کہ بھین کی اتنی گہری اور پُر خلوص دوتی یوں ایک دم ہی قتم ہوگئی۔

ایازی شاوی میں بھی آپ شال نہیں ہو کس حرا

ایازی شاوی میں بھی آپ شال نہیں ہو کس حرا

ایازی شاوی میں بھی ایکرائے کرکس نے بھی آپ

ایس کے بارے میں بھی نابتا یا بھرایک روز وہ ایاز کے ساتھ

آپ کے سرال کی تو وہاں گیٹ بی پر چوکیدار نے بتایا

آپ کو طلاق دے دی ہے۔ بھر حرانے آپ کے کانی

آپ کو طلاق دے دی ہے۔ بھر حرانے آپ کے کانی

ربی بیں اور جب وہ آپ سے ملنے ہائل میں آئی تو

وہاں بی بتایا گیا کہ آپ وہاں نہیں رہیں اور کی کو بھی

قارت تیز بولتے ہوئے آپی بات کم بی نے حرب

عادت تیز تیز بولتے ہوئے آپی بات کم بی کے۔

ورف پیر میر کرد کے اور کیا ہے۔ میں اور کیا ہے۔ اور کا دیا ہے۔ اور کیا کہ جس شخص کی وجہ سے اس کی بدتا ہی ہوئی اس کا گھر اجڑا اُس کے والدین اور بہن بھائیوں کو وہنی اذبیت اٹھائی بڑی ۔ اِسے جبڑک دے۔ یا پھر نظر انداز کردے۔ تمریخراُسے

خیال آیا کہ اس میں اس مخف کا کیا تصور کی و وہاب جیسے شکی اور گھنیا فطرت تھی جس کی وجہ سے اس نے اُس پر اس قدر گھنا و نا الزام لگا کر اُس سے اپنے رائے علیحد ہ کر لیے ۔ پھر میں کیوں ایسے خلص اور غرب لوگوں سے مندموڑ وں جنہوں نے ہمیشہ جھے احتر ام خلوص اور وہنی مہیا کیا تھا۔

اُے رہ رہ گرخرا کے ساتھ روار کھے جانے والے
اپنے رویے کی بدصورتی کا بھی شدت سے قاتی ہور ہا
تھا۔ وہ بے چاری بار باراُ سے فون کرتی گر دہ اُس کا
نام موبائل کی اسکر بن پر دیکھ کرموبائل آف کرد تی۔
وہ اُس سے ملنے ہاشل آئی گراس نے کہلوا دیا کہ وہ
وہ اُس سے ملنے ہاشل آئی گراس نے کہلوا دیا کہ وہ
چاپ کو گی ایس موجی ہوئی بے چاری ۔ سامیہ چپ
چاپ کو گی ایس ہورہی کی کہ وہ کیا سوچ گا کہ
وہ اس قدر غیر مہذب ہے۔ گر ان دنوں اُس کی وہ تی کہ
وہ اس قدر غیر مہذب ہے۔ گر ان دنوں اُس کی وہ تی
رہاتھا۔ اور برخص اُے اپنادش میں ہوتا تھا۔
رہاتھا۔ اور برخص اُے اپنادش میں موتا تھا۔
دیا سورجی رہی ہی جا بیادش میں موتا تھا۔
دیا سورجی رہی ہی ہی میں میں مات کا جواب بھی وینا

'' کیاسوچ رہی ہیں میری بات کا جواب بھی وینا گوارانہیں ہے آپ کو۔'' عدیل نے اُسے یوں کم صم گھڑے دیکھ کر یو چھا۔

'' بلیر واکٹر ساحب ڈیوٹی روم میں تشریف رکھے میں بس تھوڑی ور میں وہاں آپ سے ملی ہوں۔'' بالآخرسامیہ نے عدیل سے کہا۔

"او کے این تو وش۔" یہ کہد کر عدیل جماری قدموں سے چاتا ہوا وارڈ سے نکل گیا۔

یں ہوں ہے ہیں اور اور کے اپنے ہواں کی ہسٹری سامیہ نے جلدی جلدی باتی مریضوں کی ہسٹری کی اور پھروہ وارڈ سے لکل کر ڈیوٹی روم کی طرف چکی گئی۔ اندر داخل ہوئی تو عدیل نائٹ ڈیوٹی کے انہارج ڈاکٹر فرخ کے ساتھ ہنس ہنس کر یا تیس کررہا تیں کررہا تیں کررہا

'' آیئے آیئے می سامیہ……کام مکمل ہوگیا آپکا؟''ڈاکٹرفرخ نے سامیہ سے پوچھا۔ ''جی سرجن مریضوں کی ہسٹری لینے کی آپ نے ہدایت کی تھی وہ میں نے لے لی ہے بس اب رپورٹ تیار کرنی ہے ابھی کچھ دیر میں تیار کر کے آپ کو دے ر ہٹا جہیں جا ہی ہو اپنے والدین اور بھا ہوں کے قریب رہنا جا ہی ہوا و بہتر یہی ہے کہم جا کر اُن کے قریب رہنا جا ہی ہوا و بہتر یہی ہے کہم جا کر اُن کے مرمیں ہی رہوتا کہ تمہیں اُن کی جدائی کی اؤیت برداشت نا کرنی پڑے۔' عالی اظمینان سے بولا۔ '' ہاں ۔۔۔۔ ہاں تا کہ تم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوکرا ہے گھر والوں پرساری تخوا ولٹا دو۔'' ایک تو تمہیں میرے گھر والوں سے بردی تاکیف ہے بیتہ نہیں میم عورتوں کی کیسی ذہنیت ہے کہ تاکیف ہے بیتہ نہیں میم عورتوں کی کیسی ذہنیت ہے کہ تاکیف ہو اور جو ہمارے رہے ساتھ لے کرچلتی ہو اورشو ہرا کرا ہے والدین اور بھا ئیوں بہنوں کا نام بھی اورشو ہرا کرا ہے والدین اور بھا ئیوں بہنوں کا نام بھی لے لے لے تو تم لوگوں کے سینوں پر سانپ لو شے گھے

بس آئے روز وونوں میں اس شم کی جمز ہیں ہوتی رہتی سے دونوں ہی ضدی اور ہت دھرم ہتے۔ بلکہ پکی زیادہ ہی تھی۔ اور وہ ہر مسن طریقے ہے اپنی بات منوا کر رہتی تھی۔ ہارعالی ہی کو مانی پر ٹی تھی۔ کی روز کی محکرار کے بعد بالآخر وہی ہوا جو پٹی جا ہتی تھی۔ اُس نے والدین اور عالی ہے مطلع والے زیورات بھی ویے۔ عالی نے آفس ہے لون لیا پہلے ہمیے پکی نے اپنے والدین سے لیے اور یوں آئی رقم ہوگی کہ پکی نے اپنے والدین کے گھر کے قریب ایک دو بیڈروم کا فلیت خریدلیا۔

یہ تیب اُس نے عالی کوفون پرخوشخبری سنائی کداُس نے فلیٹ خریدا ہے۔ تو عالی کے چبرے پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ آئی اور اس نے جلے کئے کہے میں طعنے دینے کے انداز میں کہا۔

" بہاں تین بیڈروم کے اپارٹمنٹ کوتو آپ ڈربہ کہتی تھیں اس میں آپ کا دم گھٹا تھا تو اُس دو بیڈروم کے فلیٹ میں کیا حال ہوگا۔"

" بس حتبین تو موقع چاہے میری ہر بات کی خالفت کرنے کا میں نے یہ فلیٹ اس لیے لیا ہے کہ بہال میں نے بید فلیٹ اس لیے لیا ہے کہ بہال میں نے جمیلہ ہواء کے ساتھ اکیا رہتا ہے اس سے فلیٹ زیادہ سیف رہے گا۔ پھر جب تم لا ہور آجا و کے تو ہم اس فلیٹ کو نے کر پھے اور پہنے ملا کر بڑا گھر خرید لیس کے۔ " پیکی نے جبک کر کھا۔

دول کی په مسامیاتی جواب و یار در گرزیسیه

'' ڈاکٹر عدیل یہ مس سامیہ میری اسٹوڈ نٹ ہیں اور بہت مختی اور ذہین ہیں ہرامتحان اور ثبیٹ میں فرائد ہیں۔ اور وارڈز کی ڈیوٹی نمایاں کامیابی حاصل کرتی ہیں۔ اور وارڈز کی ڈیوٹی بھی با قاعد کی سے توجہ ہے دیتی ہیں انشاء اللہ یہ ستقبل میں بہت اچھی ڈاکٹر ٹابت ہوں گی۔'' ڈاکٹر فرخ نے سے سامیہ کی ستائش کی۔

'' جھینک یوس'' سامیہ نے جواب دیا۔ '' اچھامس سامیہ آپ رپورٹ بعد میں تیار کر کیجے گاہیڈ اکٹر عدیل کب ہے آپ کا انتظار کرر ہے تیں۔ بیمیرے بہت اچھے دوست ہیں۔'' ''بی سر'' سامیہ نے مختصرا کہا۔

پنی کے ہاں چند ماہ بعد دوسرے بیچے کی پیدائش متوقع تھی۔ اور اِس کی ایک رٹ تھی کہ عالی لا ہور ٹرانسفر کروالے۔اس ضدیروہ زچ ہو چکا تھا۔ '''میں کی میٹر سیکیا سمع کیسیڈ

'' میں ایک اٹھارہ اسکیل کامعمولی آفیسر ہوں۔ نا ہی میرے کو کی گئٹس ہیں کہ میں اپنی مرضی کے آشیشن پر جب چاہول ٹرانسفر کر واسکوں۔''

'' نھیک ہے اگرتم لا ہور ٹرانسفرنہیں کروا سکتے تو مجھے لا ہور میں گھر لے کر دو۔ میں یبال اکبلی اس ڈریے میں نہیں روسکتی یہاں میرادم گفتا ہے۔ پیکی غصے سے کہتی۔

'' میرے اتنے وسائل نہیں کہ میں دو دو گھروں کے اخراجات برداشت کروں۔ رہنا ہے تو سپیں رہو ورنداپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔'' عالی مشتعل ہوکر بولا۔

" تمہاری غیرت کیے گوارا کرے گی کہ تمہارے یوی بچ تمہارے سرال میں رہیں۔" "اس میں غیرت کی کیا بات ہے جب تم یہاں

WWW.PAICESTY.COM

بھی کو بھیج دیتا تھا آفس سے فارغ ہوکروہ گھر آتا کھا تا کھا تا کچھ دیر آ رام کرتا اور پھر سیر و سیاحت کے لیے لکل جاتا۔

\$ .... \$

چکی کے والدین نے اُس کی برورش بی اچھے طریقے ہے نہیں کی تھی اور اب بھکتنا عالی کو پڑر ہاتھا۔ مگر جب وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنوں کی محبت سے مجبور ہوکران کے قریب رہنے کی خواہش کی تھیل کے لیے لا ہور چلی تی تو عالی کو بول محسوس ہوا کہ اُس کے سرے بهت برا أوجه أر كيا مو- وه خودكو ملكا يحلكا اور آزاد محسوس کرنے لگا تھا اور اینے وہ تمام مشاغل دوبارہ اختیار کر لیے تھے جوشادی کے بعد اُس سے چھوٹ کئے تھے۔ان مشاعل میں سرفہرست سیروسیاحت تو تھی ہی اس کے علاوہ اینے فرینڈز کے ساتھ کارڈز کھینا' ہونلنگ کرنا اور قلمیں ویکھنا اُس کے پیندیدہ مشغلے تھے جن سے وہ اب بھر پور طریقے سے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ بلکہ شہاب کے بلانے پر عالی دو ہفتے کی چھٹی لے کر دبی بھی چلا گیا شہاب وہاں اے تین دوستوں کے ساتھ ایک فلیٹ کرائے یر لے کررور ما تھا۔ اُس نے مطے ول کے ساتھ عالی کا استقبال کیا دونوں بھائی ع مع بعد ا كشي بوئے تھے۔

شہاب نے عالی کو ممپنی دینے کی خاطر آفس سے دو ہفتے کی چھٹی لے لی تھی۔دونوں بھائی منع ناشتے کے بعد گھر سے نکل جاتے اور سارا ون خوب گھومتے

'' بھائی آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا کتنا انجھا لگ رہا ہے ابنا بھین یاد آ رہا ہے جب ہم اکٹھے کھیلتے ہے اکھنے اسکول جاتے تھے ایک چھوٹی می گئی میں چھونے سے گھر میں رہے تھے فریت تھی ، ٹنگ دی تھی گر پھر بھی ہم ایک میں رہے تھے فریت تھے والدین می چھتر چھاؤں اور محبت دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کرتھی ۔ کاش وہ دور پھر لوث آئے۔ شہاب نے صرت بھرے کہے میں کہا تو عالی جواب دینے کی بجائے گاڑی سے باہرد کیھے لگا۔ وہ لوگ دوروز کے لیے ابوظہبی جارہ سے تھے شہاب نے لوگ دوروز کے لیے ابوظہبی جارہے تھے شہاب نے " بوے کمر کے خواب ہی ویعنی رہنا اب کیونکہ
کی برس تو آفس ہے لیا حمیالون ہی اوا کرنے میں لگ
جا میں گے جو تھوڑی بہت بچت تھی وہ لون کی قسط اوا
کرنے میں استعال ہوجایا کرے گی۔ پھر تمہارا اور
بچوں کا وہاں کا خرچہ سے بہاں میرا خرچہ سے پہلے تو سال
اور کراچی آنے جانے کا خرچ الگ سے ہے۔ اب محترمہ کی
میں ایک دو چکر ہی لگا کرتے تھے۔ اب محترمہ کی
خواہش ہوگی کہ میں ہر ماہ لاہور آؤں کی بچے کو چھینک
خواہش ہوگی کہ میں ہر ماہ لاہور آؤں کی بچے کو چھینک

کمری کمری ساتے ہوئے کہا۔ پکی کی ولی تمنا پوری ہو پیکی تھی اس لیے اُس نے عالی کی سی بات کا برائیس منایا اور خوشی خوشی بتائے گی کہاس نے اپنے فلیٹ کی ڈیکوریشن کے لیے نیافر نیچر پروے کار بٹ ڈیکوریشن چسر اور دوسرا ضروری ساز و سامان خریدلیا ہے۔گاڑی بھی لے لی ہے اور ان سب اخراجات کے لیے جے اُس نے پاپا سے لیے جیں جواب میں عالی نے ہے کہ کرفون بندکر دیا۔

''جومرضی کرو ...... میری طرف ہے آزادہ و۔'' پکی کے لاہور جانے کے بعد عالی نے اپنا قلیت چیوڑ دیا تھا۔ اور آیک نبتا چیوٹے قلیت میں شفٹ ہوگیا۔ جہاں اُس کے دواور کولیگر بھی رہح تھے۔ان میں ہے آیک غیرشادی شدہ تھا جبکہ دوسرے کے بیوی میں ہے ایک غیرشادی شدہ تھا۔ کیونکہ اُس کی بیوی وہاں آیک کانی میں کیچرارتھی۔اس کے چار بچے تھے۔ اور وہ اسلام آبادہی میں زیر تعلیم تھے۔ یہ آبیسر عالی اور آفیسر جنید سے بینئر تھا۔ فلیت میں دو بیڈروم اور آیک اسٹڈی روم تھا۔اسٹڈی کے ساتھ بی ایک باتھ روم تھا اسٹڈی روم تھا۔اسٹڈی کے ساتھ بی ایک باتھ روم تھا ورمیان تقسیم ہوکر کرایہ زیادہ محسوں نہیں ہوتا تھا۔ کھانا پکانے اور دوسرے کاموں کے لیے انہوں نے آف سوئیرآ جاتا تھا۔

مینگی کے جانے کے بعد عالی نے سکھ کی سانس کی تھی روز روز کی چچ چخ ہے اُس کی جان چھوٹ گئی ہی۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے ہیے رکھ کر تنخو او کا بڑا جھے۔

گاڑی لے ایکٹی۔نی ہم چم کرتی گاڑی موٹروے پر قال امپیڈیے بھا کی جارہی گئی۔

کچھدریکی خاموش کے بعد شہاب دو بار و بولا۔ ' بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ بہن بھائی جو بچین میں ایک مرمیں اکٹھے رہتے ہیں۔ ایک جگہ کھاتے یقے میں ایک کمرے بلکہ بعض اوقات ایک ہی بستر پرسوتے میں ایک جیے اسکولول میں پڑھتے اور ایک ساتھ کھیلتے یں۔ مر جوان ہونے پر جب چھ بن جاتے ہیں اور شادیاں کر لیتے ہیں تو یوں ایک دوسرے سے اجبی بن جاتے ہیں جے بھی آپس میں کوئی رشتہ تھا بی نہیں ۔ صرف اینے اہل خانہ ہی کے ارد کر دھومے رہے ہیں ماضی کوفراموش کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہوئے برانے رشتوں کوفراموش کردیے ہیں۔ بوز ھے والدين أن كي راه تكتير ح بين أن كے ليے ہر لحدوعا ورجے ہیں مروہ دو کھڑی کے لیے اُن کی خمریت یو چینے کی زحمت بھی گوار انہیں کرتے۔ آخر میہ بویاں ایسا لیا تحریمونک و بی بین که بنده أن كا يددام كا غلام بن كرره جاتا ب\_ بحاوردكماني اليكيس ويتا-"

" تمہاری ابھی شادی نہیں ہولی تا .....اس لیے تم الی باتیں کررہے ہو تمہاری شادی ہوجائے پھر میں تم سے پوچھوں گا آنے دال کا بھاؤ۔ ' بالآخر عالی نے تدریے تاتج لیجے میں کہا۔

'' بھائی میں یہاں اختلاف کروں گا آپ ہے۔۔۔۔۔ میرا خیال ہے کہ اگرانسان خود بھی ہو۔ اُسے رشتوں میں توازن رکھنا آت ہو۔تو کسی بیوی میں اتنی جرائت نہیں ہوسکتی کہ وہ وہ ہرکواس کے والمدین اور دیگر قربی رشتوں سے دورکر سکے۔شہاب نے دھیرج سے کہا۔

" تمہارے کہنے کا مطلب میہ کہ پینی جو برتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کرتی ہے اس میں میراقصور ہے۔ میں اے تم لوگوں کے خلاف ورغلاتا ہوں۔" عالی نے دب دے غصے سے کہا۔

'' پلیز بھائی آپ ناراض نہ ہوں۔ میرامقصد آپ پر الزام تر اٹنی کرنانہیں معاف سیجیے گا۔ پیٹی بھالی جیسی عورتیں ہم جیسے سیدھے سادے غریب لوگوں کے گھروں میں کی بھی طرق آپا جسٹ نہیں ہو کمٹیں۔ کیونے۔ اسک

عورتوں کو اپنے باپ کے عہدے اور دولت کا تھمنڈ ہوتا ہے۔ وہ ناشو ہر کو پچھ گردائتی ہیں ناسسرال والوں کو ..... عزت اور احترام ویٹا تو بہت دور کی بات ہے مگر آپ کا رویہ بچھ میں نہیں آتا۔

'''تم تھیک کہتے ہوشہاب میں خودان جنجال میں پھنس کر پچپتار ہاہوں۔گر کیا کر دن اگراس آنتے پر پنگی کو چھوڑ تا ہوں تو پھرمیرے بچوں کی زندگی تباہ ہوجائے گی ایک پچیڈ میز ھرسال کا ہے دوسراچند ماہ بعدد نیا میں آنے والا ہے۔''

'' نوٹے ہوئے گروں کے بچے نفیاتی الجمنوں کا شکار ہوکرا پناستقبل پر بادکر لیتے ہیں۔ ای لیے ہیں اس بندھن کو نبھانے پر مجور ہوں۔ ورضہ بی کی کاظ ہے ہی میرے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ نا مجھے اُس کی شکل و صورت پند ہے ناعاد تیں اور ناہی مزان ۔۔۔۔۔ان لوگوں نے جھوٹ بول کر ہم لوگوں کو دھو کے سے اپنے جال میں معتبر پیشایا تھا۔ مجھے ہی اُن دنوں یہی جنون تھا کہ اپنی کمتر میشیت کو بلند کر کے اپنے کولیگز کی نظروں میں معتبر موسکوں اور اُس کا میرے خیال میں ایک ہی طریقہ تھا کہ ہوسکوں اور اُس کا میرے خیال میں ایک ہی طریقہ تھا کہ بوسکوں اور اُس کا میرے خیال میں ایک ہی طریقہ تھا کہ بوسکوں اور اُس کا میرے خیال میں ایک ہی طریقہ تھا کہ بوسکوں اور اُس کا میں میاد موالمہ ساری زعرگی کا معالمہ بوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور اس سلسے میں انچھا خاندان شرافت اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت ان سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت ان سلسلے میں انچھا کی انچھا کی سلسلے میں انچھا کی انچھا کی انچھا کی سلسلے میں انچھا ک

دک۔ ۔۔۔۔۔ اور وہی عورت ایک انچھی جیون ساتھی تابت ہوئتی ہے جو مجھی ہوئی تعلیم یافتہ' باا خلاق مسلمز' سیرت' صورت اور کردار کے کاظ ہے بہتر ہو۔ مگر میری آ تھموں برتو پی بندھی ہوئی تھی۔ جو میں نے جانتے بوجھتے ہوئے آئی تھوں دیکھی کھی تھی۔ جو میں

"اب نا چھوڑ سکتا ہوں نار کھ سکتا ہوں۔" عالی نے بچے بچھے لیچے میں کہا۔

'' خیر بھائی اب تو ہوگیا سو ہوگیا۔ بس آپ اپنی طرف ہے اس دشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے رہے اللہ بہتر کرے گا۔ بچ بڑے ہوجا نمیں گے تو حالات بہتر ہوجا نئیں گے۔' شہاب نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ '' میں بھی تو اب تک اس دشتے کو قائم رکھنے کی تگ

ددوکرر ہاہوں تا کید نیا کی نظروں میں بھرم قائم رہے۔'' عالی کی بات س کرشہاب کچھ دمریتک خاموش اور متفکرسار ہااور پھر بات کاموضوع بدل کر بولا۔

" عالی بھائی آپ کوشش کیا سیجے کہ جب بھی وہاں رہے رہے بور ہوجایا کریں تو میجے دنوں کی چھٹی لے کر میرے پاس آ جا کیں۔اس طرح ہم لوگ ریلیس ہوکر میروفت اسٹھے کزارلیا کریں گے۔آپ فکرنہ کریں میں آپ کوآنے جانے کا کلٹ جیجے دیا کروں گا۔"

" واقعی یار میں نے بہت آنجوائے کیا ہے یہاں آگر .....زندگی تو بہاں کے لوگوں کی ہے۔روپے پیے کی ریل پیل ناکوئی سئلہ نا لوڈ شیڈنگ نا بم دھائے نا ہوگا ہے نا بحت فوری کراچی میں تو گھرے ہا برنگلتے ہوئے بھی ڈرلگنا ہے کہ پیڈنیس کو هرے کوئی ٹارگٹ کریا بھت خور آ کرراستہ روک لے اور پستول کی نوک پرساری جمع فور آ کرراستہ روک لے اور پستول کی نوک پرساری جمع کی کولیاں سینے میں اتار دے ۔عالی نے پریشانی سے کی کولیاں سینے میں اتار دے ۔عالی نے پریشانی سے

" واقعی بھائی مبنگائی بروزگاری اور جرائم کی وجہ
ہے کرا چی اور ملک کے دیگر شہروں میں زندگی گزارنا
عذاب ہوگیا ہے۔ ملک کے حالات سدھارنے کا
احساس کسی کو بھی نہیں۔ نا حکمرانوں کو اور نا ہی دیگر ذمہ
واران کو ..... ہرکوئی دونوں ہاتھوں ہے ملک کے دسائل کو
لوث رہا ہے۔ ہرخص کی کوشش ہی ہے کہ کی طرق

امریکہ بورپ یا ٹال ایسٹ میں جاگر آبادہ وجائے۔
باتوں کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی ناہوا
اور یوں ڈیڑھ دو گھنٹے تک وہ ابو طہبی پہنچ گئے جو کہ متحدہ
عرب امارات کا ایک دوسرا بڑا اور ترتی یا فتہ شہر ہے۔ دو
دن تک وہاں گھو منے پھرنے کے بعد وہ دبی واپس
آگئے۔ اس طرح اپنے وہاں دو ہفتے کے قیام کے دوران
عالی نے شہاب کے ہمراہ متحدہ عرب امارات کے تقریباً
تمام بڑے شہراور اہم مقامات دکھے لیے۔ روائی ہے
تمام بڑے شہراب نے آسے سمندر کے گنارے واقع دنیا
کے سب سے بڑے شاخک مال میں فرطیروں ڈھیر
شاپک کروائی۔ جس میں بھی ہے اور عالی کے لیے بہت
شاپک کروائی۔ جس میں بھی ہے اور عالی کے لیے بہت

" بھائی میں جاہتا ہوں گرآپ کچے چیزیں امی ابو اور مباحث کے لیے بھی لے جا تیں۔ انہیں اپی طرف ہے و پیچے گا۔ یہ نا کہے گا کہ میں نے لے کر دی ہیں۔" شاپیک مال میں کھو متے ہوئے شہاب نے عالی ہے کہا۔ "لے جائے کوتو خوشی ہے لے جاؤں کر پیونہیں دہ مجھ ہے ملنا بھی پند کریں گے کرنہیں..... ڈیز ھسال

ے انہوں نے مل طور بر میرایا تکاٹ کیا ہوا ہے۔" يريشان نا ہوں بھائی ..... والدین اولادے زیادہ عرصہ ناراض مبیں رو سے ۔ بلکہ آب کیا جا نیں کہ امی اورابا آب کوکتنا یا دکرتے ہیں ہروقت آپ کی صحت و تندرت اورسلامتی کے لیے دعا کورجے ہیں جب بھی میں ان کوفون کرول \_ای اورایا آب بی کی بات کرتے ہیں انہیں آپ ہے کوئی گذشکوہ نہیں ہوسکتا بھی نہیں کہ آپ أن كرب سے زيادہ جينے اور عزيز رين مي إلى آب کو یاد ہے یا کہ بھین میں میری کسی شرارت میں ای مجھے بہت ڈائٹی کھیں بلکہ اباے شکایت کر کے پنوالی بھی تھیں گرآپ کو بھی کچھیس کیا۔اگرچہ آپ کم کم ہی شرارتی تھے کر پر بھی آپ کی ہر عظمی کوا می نظرانداز کرتی مميں ميں اور صباحت تب آپ پر دشک کيا كرتے تھے كداى اباآب سے زيادہ بياركرتے ہيں۔"شاب نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ تو عالی کے اُداس اُداس چرے برایک چیکی کی مشراہٹ ریک کی۔

(جارى ہے)

# افسانه قرة العين سكندر

## دوستی کے رنگ عجب

"ویے جی مجھے لگتا ہے کہ اُن کی لومیرے بی ہوئی ہے آپ ہے، دیکھوں ناں جب آپ دونوں ہا تیک پر گھرے لگتے ہوتو وہ براہنس بنس کر آپ سے ہاتیں کررہے ہوتے ہیں۔" اب مجھے یاد آرہا تھا کہ بڑے کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ .....

#### -0494 Beyon

#### -0404 5000

'' بس پھر کیا بتاؤں یا جی جی ۔۔۔۔۔اس شانہ نے تو میراسارا بھرم پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ سے سویرے ہی آگئے۔ بیس نے استے اشارے کیے آ تکھوں کے کہ نہ بول کچھ یا ہولی بول لیتا ہے بندہ، پرنا جی ۔۔۔۔۔اس نے تو میرے میاں کی پرداہ کیے بنا ہی بول دیا۔ ''نی کتھے ی تو کل دو پہر ہے۔''

'' ہائے یا جی پچھ پردے بھی تو رکھنے پڑتے میں ناں۔اس نے تو میراایک پردہ بھی نہیں رکھا۔ منہ بھر کے بول گئی کہ میں کل اور پرسوں دونوں دن عین دو پہر کے ٹائم گھرے ،'' ب تھی اور پھر جومیرے میاں کا موڈ خراب ہو گیا تپتی دو پہر کے

رفعت اپنی اردوملی پنجابی میں مجھے اپنا قصہ گوش گز ارکررہی تھی۔ ہوا بیتھا کہ شبانہ اور رفعت دو گہری سہیلیاں مگر پہیٹ کی دونوں ہی ہلکی واقع ہوئی تھیں۔ جوں ہی دونوں کے میاں کا م کاج پر روانہ ہوتے روزی دوئی کی حلاثی ش

ادھر دونوں محلے کے دورے پر روزانہ نکل کھڑی ہوتیں۔اور گھڑی ہوتیں۔اور گھر گھر کی ٹوہ لیتی رہتی تھیں اور پھرا کی ہو ایک کی رہتی تھیں اور پھرا کی ۔ پھرا کیک کی رہتی تھیں گزر جاتا۔ پول سارا دن ایک نئی ہی سرگری میں گزر جاتا۔ سرے سرے سرے کے جھٹڑے و کیسے کو ملتے ،نت نئے فسائے بنت نئے فسائے بنت نے فسائے بنت نے ان کی فسائے بنت ہے۔ جب بچھ کرصہ محلے والے ان کی اس طرح کی لگائی بجھائی کی حرکتوں کے سبب ان دونوں کو نظرا نداز کرتے تو پھر کیا تھا۔

یہ رفعت ونڈ و شاپنگ پر نکل کھڑی ہوتی۔ خوب سج سنور کر، آئکھوں میں کا جل کی گہری کیسریں بھر کے .....

و و فطرتاً دل مچینک اور اپنی نمائش کا منه بولتا اشتهارتھی ۔

دکاندار بھی خوش اور رفعت بھی خوش، مجھی جب ایک جو تاخر پدکر گھر لاتی تو وہ اُس کو بعد میں پچھ خاص نہ بھا تا۔ تو حجت تبدیل کرنے چل پڑتی۔ دکاندار بھی خوب جان گئے تھے اور وہ بھی حرو لینے تھے۔ پچھرونش پیندد کاندار ہنس پول بھی ووالك..

بھی نہ بھے سکی کہ وہ خاموش ہی ہوجاتی ، وہ اپنی بات میں اس قدر محوضی کہ شانہ بات مکمل کر ہے ہی سنی ۔ شانہ کے جانے کے بعد رفعت کے میاں نے رفعیت کے خوب لتے لیے ۔

'' وحمہیں ہزار دفعہ نع کیا ہے لورلور نہ پھرا کر، دومروں کے گھروں میں ثوہ لینے کی بجائے اپنے گھراورا پنے بچوں پر توجہ دیے مگرمجال ہے کہ تم پرکوئی اثر ہوجائے۔''

رفعت کا میاں اُس کو برا بھلا کہہ کر کام پر روانہ ہو گیا۔اُس کے جاتے ہی رفعت نے ووپشہ سریر ٹکایا اور شانہ کے گھر روانہ ہوگئی۔لڑنے لیتے تھے۔ اور بس وہیں رفعت کے ٹھکانے من گئے تھے۔

نامعلوم کیوں رفعت اور شانہ دونوں کے ہی
پاؤں گھر میں نہ کہتے تھے۔ پچھلے دنوں رفعت اور
شانہ کی گہری دوتی کے باوجود آپس میں بخت شم
کی لڑائی ہوگئی۔ وجہ بہی تھی کہ ایک دن شانہ نے
صبح سویرے آ کر رفعت کے گھر میں با آ واز بلند
کی کر کہا کہ تم کل اور برسوں گھر پر نہ تھیں۔ اندر
گر کہا کہ تم کل اور برسوں گھر پر نہ تھیں۔ اندر
اس نے بیس موجود رفعت کا میاں ناشتہ کر رہا تھا۔
اس نے بیس موجود رفعت کا میاں ناشتہ کر رہا تھا۔
اس نے بیس می کر اور برسوں گھر کی اشتہ کر انتہا۔

PAKSOCIETY1

PAKSOCIETY



FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

بھڑنے کے لیے، رفعت نے شانہ کے گھر جاکر خوب دادیلا کیا۔ شانہ کی ساس کی پر داہ نہ کی اور شانہ کوخوب کوسا پھر دونوں کی گہری دوئتی کوجلد ہی گہری دشمنی میں تبدیل ہونے میں لمحہ نہ لگا۔ اور دونوں جانی دشمن بن گئیں۔

دونوں جاتی دمن بن سیں۔ اب ان دونوں کے درمیان میں گھن چکر بن گئی تھی جب رفعت آتی تو شانہ کی برائیاں کرتی ادر جب شانہ آتی تو رفعت کوخوب کوئی۔

رفعت اپنی ہی لے میں بتاتی جارہی تھی۔ میری نگاہ ٹیوٹن آنے والے بچوں پر پڑی۔ وہ سب مزے لے لے کررفعت کی یا تیں سن رہے تھے۔ میں نے سب بچوں کو تنبیبی نظروں سے دیکھااور پڑھائی پرفو کس کرنے کو کہا۔

" او کے جی کھر میں چلتی ہیں۔ آپ نے میری زری پر خاص توجہ دینے ہے۔ میرے پاس تو میری زری پر خاص توجہ دینی ہے۔ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ " رفعت نے اپنی بینی کی تعلیم کے حوالے سے کہا تو میں اثبات میں مر ہلا کررہ گئ اور رفعت کہکتی ہوئی میں گیٹ عبور کر گئی۔ اور رفعت کہکتی ہوئی میں گیٹ عبور کر گئی۔

رفعت اوراس کے میاں کی لومیر ج تھی۔ پچھے لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ دونوں نے گھرے بھاگ کر شادی کی ہے۔ پھرایک دن رفعت نے بھی فخر بیا نداز میں بتلا دیا۔

'' تحبت تو میرے فقرونے کی ہے کچی والی کورٹ میرج کی تھی۔ جی ہم نے و کیے لومیرے فخروکی کیا ہی ہات ہے۔''

ر فعت کی بات پڑمیں نے نیوشن آئے ہوئے بچوں کو بوکھلا کر دیکھا۔

بچے ہمدتن گوش تھے میں اس نی افقاد پر جیران پریشان تھی ہرروز ایک نی کہانی اور ایک نی بات وہ لاکر میرے گوش گز ار کردیتی ، بسا اوقات تو اس قدر کھلم کھلا ہولی تھی کہ میری نظریں شرے جھک

جایا کرتی تھی اور پھر پی گھبرا کر بچوں کی جانب دیکھتی جو میری نگاہ پڑتے ہی پڑھائی کی جانب منہک ہوجایا کرتے تھے۔ گر ان کے انداز صاف بتارہے ہوتے تھے کہوہ ساری رام کھائن کھے ہیں۔

میں نے بارہا رفعت کی توجہ اس جانب مبذول کروانی جانب مبذول کروانی جانب کہ اگر اُس نے کوئی بھی بات کرنی ہوتو ہرا ہر والے کمرے میں آ کر جھ سے کرلیا کرے۔ بول بچوں کے سامنے واشگاف الفاظ استعال مت کیا کرے۔ گروہ رفعت ہی کیا جو بات کو بچھ جائے۔ میری دھیمی آ واز میں گی گئی التجا کوئ کروہ ایک بلند قبقہ لگائی۔

'''لو جی با جی تسی وی ناں آج کل کے بچوں کو سب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بچے بھی کہاں بچے رہے ہیں۔ باپ بن گئے ہیں استاد بن گئے ہیں۔'' وہ جواز تر اشتی تھی۔

'' گر پھر بھی آپ احتیاط کیا کریں۔ یہاں میراا پنا بیٹا بھی ہے اُس پر کیا اثر پڑے گا۔'' میں نے بھی ایک مدل تاویل پیش کی جے رفعت من کر اُن می کردیتی۔

میرے میاں بی کورفعت ایک آ کھونہ ہماتی تھی۔ وہ بہت ہی سوہر اور نائس قتم کے انسان ہیں۔ جب بھی انہیں معلوم ہوتا کہ زری کی والدہ آئی ہے۔ تو کمرے میں جاکر بیٹھ جاتے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب رفعت آ دھے گھنٹے سے پہلے ملئے والی نہیں۔

میں اس قدر باظرف اور با مروت واقع ہوئی ہوں کمنع ہی نہ کریاتی۔

حالانکہ میرے میاں جی نے بار ہا احساس ولایا کہ اُس کو کہا کروکہ کام کی بات کرے اور چلتی سے کے گرای اب میاں جی کو کیا جاتی کہ اُس کی

پورے جارسال بڑی ہے اور پھر بھی لفظ یا جی ..... میں نے اُس کا طائرانہ جائزہ لیا۔ لب اسلک سجائے آ تھوں کو کا جل لگائے۔ وہ پورے اطراف میں نظریں تھماتی جارہی تھی۔ آج میں نے بھی اُسے کسی اور بی نظروں ہے جانجا اور تولا۔ " بمائی جان نظر نہیں آرے؟" اُس نے آتے ہی سوال داغا۔ میرے کان اینے میاں کے نام پر کھڑے " كيول خيريت ب نال كوني كام تفا أن ے؟"اب ماضى كے دريج وا بورے تھے ياو آ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ آتے ساتھ ہی' اُن' کا ہی كول يو جها كرتي سى-" ناں جی مجھے کیا کام۔"وہ پھیکی ی ہنسی ہنس دی۔ میں نے اُے اکور کرنے کے لیے بچوں کی کا بیاں چیک کرٹا شرع کردیں۔ جو میل پر بھی زری جو مال کے ساتھ یوسے آئی تھی۔ اپنی جكه يرجيف كرموم ورك كرتے كلى '' ویسے باجی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی لومیرج ہوتی ہمری طرح؟" وه نامعلوم کیا توه لینا چاه ر جی تھی۔ " جی ..... بالکل مجمی تہیں۔ ہماری شادی بڑوں کی ململ رضا مندی اور دعا وُں کے سابی<sup>می</sup>ں انجام پذر ہوئی ہے۔" میں نے اس کو دو بدو " اجھا جی مگر وہ تو لگتا ہے آپ ہے بہت مبت کرتے ہیں۔"اس کے لیے میں کر مدمی-

كام كى بات آ دھے تھنے يرمحيط ہوجايا كرتى ب اور پھر ہم جیسے رو سے لکھے لوگ بھی نامعلوم کیوں مروت کی جا در کی بُکل اوڑ ھے خاموش ہوکررہ جاتے ہیں بسااوقات۔ مجرایک دن میرے میاں جی نے اکی بات کہددی کہ میراتوطیش سے براحال ہوگیا۔ " یارتم اس زری اوراس کی مال کوآج سے فارع كردو-"ميرےميال زج موكر يولے-دو مرکبول .....؟ "من جرت زده می-"اب كياكبول جانے دو\_" ميرےميال تے یات کو ٹالنا جا ہاتو میں بصد ہوگئ ۔ '' بس مجھے بتانا عجیب سالگتا ہے مگروہ اچھی عورت میں ہے عجیب ی نظروں سے دیستی ے۔ "میراتو ول دھک سےرہ کیا۔ " بائے اللہ میرے معصوم فرشتہ صفت شو ہر کو تو کوئی یوں بھی دیکھ لے تو میرا یارہ تھوم جاتا ، کہاں برى نظرے و يكنا۔ مجھے تو بالكل سے بات بھم نہ بور بی تھی ۔میرالال گلالی ہوتا چرہ و کھے کروہ بنس پڑے۔ '' تمہاری تنم میں نے تو پلٹ کر دیکھا بھی نہ

ایک عورت ذات پر بیالیک طمانحے ہے کم لفظ ہیں کہ وہ اچھی عورت ہیں۔ میں نے طے کرلیا تھا كماب برمروت كو بالائے طاق ركھ دول كى۔ اینے دل میں اس رفعت کواس قدر کوسا خوب برا بھلا کہا۔اور جان چھڑالینا طے کرلیا۔

¥ ..... \$ '' السلام عليم باجي!'' رفعت نے واقلی حاضري لگائي-لفظ أياجي مير من جزيز موكني-بار ہا رفعت مجھے بتلا چکی تھی کہ وہ مجھ ہے

قبل اس کے کہ میں اُس کو کوئی کرارا سا

جواب وی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔میرے

" ہاں اللہ کا بڑا احسان ہے ہم بہت خوش يں۔ 'من في سرد ليج من جناديا تھا۔ " و پے اب وہ کمرے میں بند ہوکر بیٹھ گئے

میری دجہ ہے؟" رفعت کی بات من کر میں سخت متعجب ہوتی۔

أے سب معلوم تھا اور پھر بھی ایسی گھٹیا

" بال ماشاءالله آئکه کا بھی پرده ہوتا ہے اور میرے میاں جی بہت تمازی اور پر بیز گاریں۔" میں نے متانت سے اپنے میاں کی تعریف کی۔ '' او پھلا نماز ہے کیا ہوتا ہے۔'' رفعت نے ートニニス

" کیوں بھی کیا آپ کونہیں معلوم نماز برائی اور بے حیاتی ہے بیمانی ہے۔ وہ نماز جو تیے ول ے اسے معبود برق کے سامنے تحدہ ریز ہوکر پڑھی جائے ۔ قماز ایک وعا ہے جواللہ کے سامنے ممين اين بندكي كر يق سلطلاني بالمدللد مير إلى الى ليه بهت يارسامين؟

میں نے کل کر آج اسے جنادیا تھا۔ وہ خاصی در میرےمیاں کے باہرآنے کی محظررہی اور پھر مايوى ہے چل دى۔

میں جانتی تھی کہ وہ کیا جاننے کی متمنی تھی۔ میرے میاں کے حوالے ہے کوئی ایس بات جووہ گھر گھر جا کر بتلائے ، مگر میرا اور میرے میاں کا ایک بی اصول زندگی تھا۔ ایک جھت تلے ایک المرے میں بند جاہے جو مرضی بحث کرو، ازو، بھڑ ومکر اپنی حجیت ہے یا ہر کوئی لفظ بھی نہ جائے یائے اور ہم دونوں کی خوشکوار از دواجی زندگی کا راز بھی یمی تھا۔

ہم دونوں اپنا جھکڑ انحض اپنے بیڈروم تک ہی ركحتے تھے۔ ابرنہ نكالتے تصاور يہ جي ايك ائل

ماں تی کے آفس ہے آئے کا ٹائم ہوتا تھا۔ میں نے اُٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میرے میاں جی تھے۔ میرے آف موڈ کو دیکھ کر بہت دھیمی آواز میں پوچھا۔ ''کیازری کی ای آئی ہے؟''

أن كا يو چھنا مجھے بخت ناگوارگز را۔ حالانكه أن كا كو كي قصور نه تقا\_ ممر ميري نظروں كا زاويي و کھے کروہ مجھ کیے تھے کہ وہی ہے۔ خاموتی ہے وہ لاؤع ياركر كے كرے ميں جاكر بند ہوكر بينے گئے \_معلوم ہی تھا کہ اب زری کی ای جان ہیں چھوڑنے والی۔ بھی بھار مرد کو ہی اپنی نظر اپنی آ تکھیکا پر دہ رکھنا پڑتا ہے اور خاص کرتب جب وہ خوش متی ہے شریف النفس بھی واقع ہوا ہو۔

" بھائی جان بھی ناں بڑے شرملے سے ہیں نه واللمي و يكفت بين نه باللي ، بنده كم از كم سلام وعا ہی کر لیتا ہے۔ ''رفعت کی ول کی بات زبان یرآن کرزگ - شاید أے اپی ساری کی گئی محنت ا کارت جاتی نظر آ رہی تھی۔ خوب سجا سنورا انداز،میری نظروں کے زاویہ پروہ بات پلیٹ کر

'' ویسے جی مجھے لگتا ہے کہ اُن کی لومیرج ہی ہوئی ہے آپ سے ، دیکھوں نال جب آپ دونوں یا ٹیک پر گھر سے نکلتے ہوتو وہ بڑا ہنس ہنس كرآپ سے باتيں كرد ب ہوتے ہيں۔"اب مجھے یاد آرہا تھا کہ بڑے کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ جب بھی گھرے نکلوآیت الکری کا ورد کر کے خود یر حفاظتی حصار پھونک کر نکلا کرو۔ نجانے کتنی نگايل تعاقب ميل موتى بيل جونظر بدكا كام كرجالي بي -

آج میں نے اس پہلو پرسوچا تو ایک نی منطق بھی سمجھ میں آئی

THE RECEIPTION

حقیقت تھی کہ ہماری لومیری نہ تھی گر نکاح کے مقدس بولوں نے ہمیں رشتہ از دواج میں باندھ دیا تھا اور اس نکاح کے رشتے میں رب العزت نے ایک کشش ایبا بیار رکھا ہے کہ دواجنی انسان اس میں مسلک ہوکر ایک دوسرے کے بے حد قریب آجاتے ہیں اور دل میں ساجاتے ہیں اور ہم ہم دونوں بے حدمجت کرتے تھے ایک دوسرے ہم دونوں ہے حدمجت کرتے تھے ایک دوسرے ہم دونوں ہے حدمجت کرتے تھے ایک دوسرے ہم دونوں کے حدمجت کرتے تھے ایک دوسرے رائٹ کھی اور نہ ہی میری محبت میں دراڑ گا گئی تھی اور نہ ہی میری محبت پرنقب زنی گا گئی تھی اور نہ ہی میری محبت پرنقب زنی

☆.....☆

'' میں آب بچوں کو پڑھالوں۔ پھر بھی بات کرتے ہیں۔ بہت حرج ہور ہاہے اُن کی پڑھائی کا۔''

میں نے اُسے احساس ولا ناچاہا۔ '' ہاں جی آپ پڑھاؤ جی، میں اب چلتی ہوں۔ ایک دو گھر بھی جانا ہے ناں۔ فخرو کے آنے ہے پہلے پہلے چکر لگالوں۔ بعد میں تو فخرو جانے بی نہیں دیتا مجھ کو۔''

وہ اُٹھ کرچل دی اور میں سوچنے گئی کہ کل ہے دونوں ایک دوسرے کے قصیدے بیان کرتی نہ محکتی تھیں اور آئ اس قدر نازیبا الفاظ استعال کردہی تھی۔ ہر وقت رفعت کے لیوں پر اپنے میاں کی تعریف رہتی تھی۔ جھے بھی رفعت کے

ساتھ رہ رہ کرایک اشتیاق سا ہو چلاتھا کہ دیکھوں
آ خرابیا کیا تھا اُس فخر و میں جوابی مال کی عزت
پر دھیہ لگا کر رفعت نے گھر کی دہلیز پار کر لی۔
مگر میں ایک باپر دہ عورت ہوں۔ اپنے گھر
کی چار دیواری میں تحفظ کے احساس کوخود میں
مرم ہوتے دیکھنے والی عورت، جھے تو بھی مجبوری
میں بھی باہر لگلنا پڑتا تھا بھی گھر سے تو سخت
وحشت کا شکار ہو جا یا کرتی تھی۔ کا یہ گھر گھر کے
چکر کا ٹوں، کئی بچوں کی ما کیں جھے بار ہاائے گھر
جاتی تھی کہ جھے جوم سے گھراہت ہوتی تھی اور
جاتی تھی کہ جھے جوم سے گھراہت ہوتی تھی اور
جاتی تھی کہ جھے جوم سے گھراہت ہوتی تھی اور

اگلے دن شانہ آگئی۔الفاظ اور انداز لہولہو رفعت جیسے ہی تھے۔اور میں درمیان میں چارہ گرا لیکن خدا گواہ تھا کہ میں نے بھی رفعت کی بات شانہ کے کانوں تک نہ جانے دی اور نہ شانہ کی بات رفعت کے کانوں تک۔ بیاتو ایک راز ہوتا ہے۔جس کی امین بن کر حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ '' آپ کے بارے میں ایک نفنول با نمیں کرتی ہے رفعت کہتو بہتو بہ سانہ نے کانوں کو ہاتھ دگایا۔

'' میرے بارے میں۔'' میں ہوئق ی منہ دیکھتی روگئی۔

'' جی آپ کے بارے میں کہ بڑی مغرور ہاور منہیں لگاتی کسی کو۔'' میں ہنس دی۔ '' دیکھو بہن بی تو آئی اپنی فطرت اور عادت کی بات ہے کہتی ہے تو گہنے دو۔ گرتم کو کیا لگتا ہے میں واقعی مغرور ہوں کیا؟'' میں نے شانہ کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ گڑ بڑا کر رہ گئی۔

وشره (۱۱)

سمجھنے لگی۔ وہ رفعت تو خودائے آپ کو کسی قلو پطرہ سے کم نہیں مجھتی۔''شبانہ کی تشبید پر میں زیر لب مسکرادی۔

'' رہنے دو شانہ چغلی اور غیبت دونوں گناہ عظیم ہیں۔تم آتی ہوتو اپنی بات کیا کرواور جایا کرو۔ یوں اچھانہیں ہوتا کسی کی چیٹھ چیچھے برائی کرنا۔''

میں نے متانت سے ناصحانہ انداز میں کہا تو وومسکرادی۔

'' بائے آپ تو بہت ہی اچھی ہو جوآپ کی برائی کرتی ہے آپ اس کی بات نہیں کرتی۔
جرت ہے جی۔' شانہ نے کہا تو میں نے اس کو دکھے کر کہا۔'' یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔
مجرا کرتا ہے بیانہ ہمیشہ سرگوں ہوکر۔'' میں جانتی سے کھی کہ اُس کو میر کی بات کی مطلق سمجھ نہیں آئی اور اس بات پراس کے چرے کے تاثر ات بھی شاہد سے ۔

دروازے پر دستگ ہوئی میں نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے زری تھی۔لیکن آج مال کےساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ آئی تھی۔ '' بیرمیرے پایا ہیں۔'' زری کی بات پر میں نے بلٹ کراس مخص کود یکھا۔ کالی دیگرت پر بھد یہ سے نقوش والے لیآ دی

کالی رنگت پر بھدے سے نقوش والے آدمی کوزری اپنایا پا بتارہی تھی۔ میں نے جیرت سے اُس آدمی کودیکھا۔

'' وہ جی رفعت کی طبیعت کچھٹھیک نہیں ہے زری کو میں خود ہی لینے آؤں گا۔'' یہ کہد کروہ آ دمی زکانہیں اور واپس چلا گیا۔

رفعت کی بجائے وہ آ دمی شریف ساتھا۔ اور پھر میں جرت کے پاتال میں کی کہ کیا ہے وہ شخص

ہے جس کے چبرے اور وجاہت کے گن گاتی
رفعت ملتی نہ تھی۔ اب مجھے وہ وجہ بھی معلوم ہوگئ
تھی جورفعت کو بج سنور کر غیر مردوں کی النفات
حاصل کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ شادی شدہ ہوکر
ایک بڑی کی ماں ہوکر شاید وہ اپنی کی تشکی کا مداوا
کررہی تھی۔ لو میرج کرنے کے بعد شاید پچپتا
رہی تھی۔ اس کے میاں کو دیکھ کر مجھے اپنے میاں
دی تھی۔ اس کے میاں کو دیکھ کر مجھے اپنے میاں
جی کاعکس آ تھوں میں لہرایا۔

ماشاء الله مير عمال جى نه صرف ول كے عدمين تھ بكك چيره بھى الله رب العزت في حدمين ويا تھا۔ سفيد دودهيار گت اور پيارے بيارے سے نقش، جو ميرے نقش پا پر حادى تر تھے۔ 'أن كے نصور سے ہى ول شاد

\$.....\$

''کل طبیعت خراب تھی اب کیسی ہے؟'' میں نے مرو تارفعت ہے یو چھا۔

''جی بس بخارسا تھا۔اُ داس ی ہوں اب وہ موج میلا بی نہیں رہا۔ شانہ کے ساتھ تو خوب کی شی تھی۔

آج وہ شانہ کا ذکر کسی اور ہی رنگ میں کررہی تھی۔ میں خاموش ہی رہی۔

" کل زری کے پاپا آئے تھے اُسے چھوڑنے،آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ وہ کیسی شکل کے ہیں۔ مگر جب میری لومیرج ہوئی تو میں فقط سے ہیں۔ مگر جب میری لومیرج ہوئی تو میں فقط سترہ سال کی تھی۔ تب کہاں اتن مجھاور عقل ہوتی ہے۔ ہرکوئی جو مجھ کو ویکھتا ہے کہتا ہے کہتم کہاں اور دہ کہاں؟"

رفعت کی بات پریس بس اُے دیکھتی رہ گئی۔ بریسوں پہلے پنینے والی محبت اب کملا کر مرجعا گئی تھی اور تو منہ پھیر لیتی تھی۔ بہت بے مروت ہے قتم ہے۔''

شبانہ اور رفعت ماضی کی باتنیں ، گلے شکوے بیان کر کے دل صاف کررہی تھیں۔

یں مسابق کے دوسرے گھروں میں بھی تو مشائی کھلائی ہے اور اس نسرین کوتو خاص طور پر کھلائی ہے کتنا خوش تھی ہماری لڑائی پر، چل ڈرااس کا دل جلا کرآتے ہیں۔ اور پھر حمیدہ کے گھر بھی تو جانا ہے اُس کی نئی بہوآئی ہے۔ ڈرااس کا جائزہ لیس کیسی ہے؟''شانہ بولتی جاتی تھی۔

''رہے دوآئ خیس آئ او تو میرے ساتھ چل بازارے اپی چیل بدلوا کر لائی ہے۔ وہاں ایک نیا تھیلا بھی لگا ہے ستی چیزوں کا۔'' وہ دونوں باتھی کرتی ہوئی باہر گیٹ پارکر گئیں اور مجھے سوچوں کے جال میں اُلجھا ایک نے گرداب میں پھنسا گئیں۔

'' کیا واقعی ایسی ہوتی ہے دوتی۔ جب دل عابا اوڑھ کی اور جب دل عابا سرے اُ تاریجینگی۔ قصور تو شاید اُن کا بھی نہیں ۔ آج معاشرہ جس طرح غیبت چغلی لڑائی فتنہ اور بے راہ روی کی عابل عال رہا ہے تو یہ سب تو ہونا ہی ہے۔ گرا یک جانا دیا اب بھی ہاتی تھا کچھ لوگ جوفہم وا دراک کے سے ان کی تھے اور اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور اصلاح کر سکتے ہیں۔

میں نے سوحیا آور بچوں کی جانب ملیٹ گئی۔ جوکل کی قوم کا معمار ہیں۔ یمبیں سے شروعات کرنی جاہیے۔

بچوں آئی کا ٹا پک ہے اخلاص ، اخلاص ہر شے میں ، ہرر شتے میں۔'' میں شروع ہو چکی تھی اور بچے ہمہ تن گوش تھے۔ '' رفعت تم کیسی با تیس کررہی ہومجت تو دل کو و کیچے کرکی جاتی ہے۔ اخلاق وعادات سے کی جاتی ہے جومحت صرف ظاہری دکھاوے سے کی جائے وہ محض کھوکھلی محبت کہلاتی ہے اور اس محبت کا زعم زوہ بت بہت جلد پاش پاش ہوکر ڈھے جایا کرتا ہے۔''

میں نے اُسے کہا تو وہ کچھ بھی اور ناسجی کے عالم میں سر بلا کر رہ گئی بچ تو بیاتھا کہ اُسے بھی تو عالم میں سر بلا کر رہ گئی بچ تو بیاتھا۔ محض ظاہری دولت نے متوجہ کیاتھا۔

اور پھرائس عمر میں واقعی انسان ناسمجھ ہوتا ہے اور خود کو دنیا کاعقل مند ترین انسان تصور کرتا ہے۔

A ..... A

اگلے دن شانہ اور رفعت دونوں ہاتھ تھا ہے ہشتی مسکراتی ہوئی جرے گھر میں داخل ہوئیں تو ہیں جرح گھر میں داخل ہوئیں تو میں جرت زوہ می ہوگریہ نیامنظر ویکھنے گئی۔
ماتھ ہی مشائی کا ڈبتھا ہے شانہ تھی۔
''لوجی مشائی کھالیں ،ہم نے تو پورے محلے میں مشائی تقسیم کی میں جاری دوئی ہو جاری کی مشائل کھالیں ،ہم میں مشائل تقسیم کی میں جاری دوئی ہو جاری کی مشائل کھالیں ،ہم میں مشائل تقسیم کی میں جاری دوئی ہو جاری کی ا

میں مضائی تقسیم کی ہے۔ ہماری دوئتی ہوجانے گ خوشی میں ۔آپ بھی منہ پیٹھا کریں۔'' ''مہیں شکریہ!''میں نے بے دلی سے کہا۔

''جہیں شکریہ!''میں نے بے وکی سے کہا۔ کل تب ایک دوسرے کی چغلی اور غیبت کرنے والیاں آج ایک دوسرے کے ہاتھ تقامے یوں سر جوڑے محبت بھرے مظاہرے کررہی تھیں کہ جیرت ہوتی تھی۔

'' ہائے کیا بتاؤں شانہ تمہارے بغیر تو ایک ایک بل کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ تو بھی تو اتن سنگدل تکلی۔ ذراسا ڈانٹ کیا دیا واپس بلیٹ کرخبر ہی نہ لی۔' رفعت شکوہ کنال تھی۔

" اورتم نے بھی تو میری خرگیری ند کی دوبارہ۔ اس بہانے بہانے سے تیرے یا اس آئی

### مابنامهداستاندل

### ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

والمالية والمنال فرحين

# نعل راه

" يقيينًا استذى كي ضرورت جميشه باتى رہتى ہے كوئى بھى علم ميں كامل نہيں ہوتا \_مس ديا آب ضرور اسنڈی میجیے گا۔ لیکن چند پو اُنٹس آپ ابھی نوٹ کرلیں۔ سوشلزم ہویا ماركسزم يز چركميونزم،كوئي بهي ونيا كانظام اكرد نياوالول كاخووتر اشه وانظام بي تس

#### -040 -040-

مزید 10 منٹ لگ گئے آج تو گاڑی تکل ہی جاتی اگر دیک لیکی والے کو سارے رائے جلدی چلانے کی تنبیبہ نہ کرتا رہتا اس دوران وہ خونخوار نظروں ہے اسے بھی گھورتا رہا اور وہ یے فکری سے بیل چیاتی باہر کے نظاروں میں مم ربی۔ جانتی تھی گھر چینجیتے چینجیتے دیلے سب محلا دے گا ایسا ہی تھاوہ ہمیشہ یو نہی ہوتا تھا۔

عمر کوٹ جانے والی کوچ تیار تھی روائلی کے لیے اُن کی آمد کے ساتھ دروازے بند کردیے

سيثوں پر پہنچنے تک وہ کئی بارڈ گمگا کی دیمک کی جھنجلا ہٹ ہنوز موجودتھی۔ جب تک وہ لوگ اپنی مطلوبه سيثول يربيش ندكت ابكراجي عمركوث تك 11 '12 كفف كي طويل مسافت كلي اور و بیک کوعلم تھا کہ وہ بیرسارا سفر پڑھتے ہوئے گزارے گی۔اس لیے وہ بھی سکھ کا سانس لے کر آ تکھیں موند سے سیٹ سے پشت لگا کر نیم دراز

#### 

دیا ..... ویا .... جلدی کرو بھی تمہاری گاڑی کا ٹائم مور باہے اور تم ابھی تک تارنبیس ہوئیں۔"ویک تارائن طلاتا مو اکرے میں واخل ہوا۔

ویا کوجلدی جلدی بیک میں کیڑے تھو تھے ہوئے ویکھ کر بری طرح جھلا گیا۔

" يد بيك اب تيار مور باب يبلے سے تيارى نہیں ہوسکتی تھی تبہاری۔'

" افوه ..... ديك تم مرك باته بيرمت مجلاؤ۔ بس دیکھو میں تیار ہوں۔'' تیزی سے بیک کی زب بندھ کر کے اس نے اسے جھرے مالوں کوسمیٹ کر کی میں قید کرتے ہوئے ساتھ ساتھ پیروں میں سینڈلیں بھی ڈال لیں۔

" چلیں ..... آئی ایم ریدی ....." أس كی مسكرابث وييك كومزيد شلكا كل-

· ' چلو.....'' وه دانت کیکیا کر بولاتو وه جلدی

ے ماہر بھا گی۔

ہاش وارڈان کو حالی دیے اور

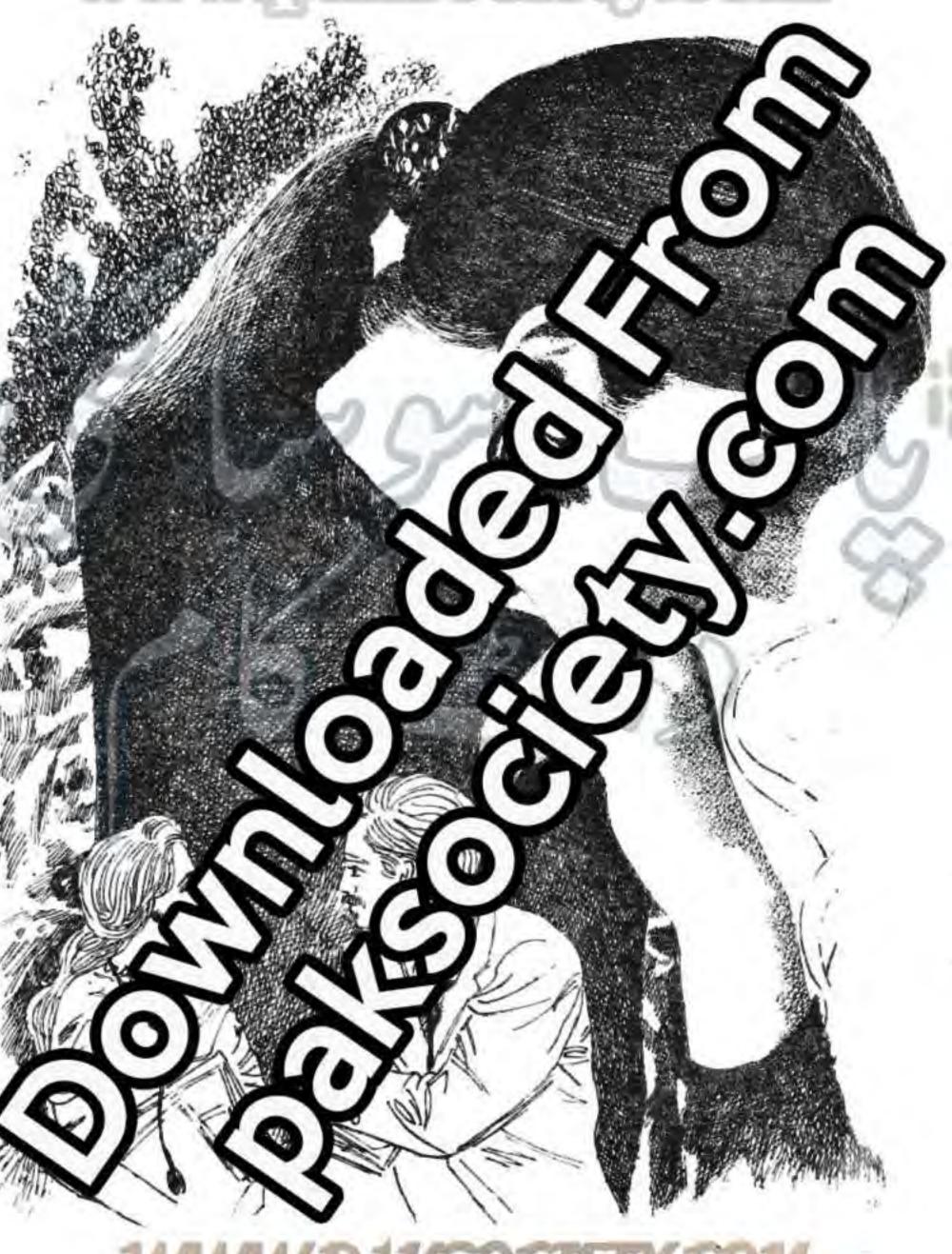

WWW.PAKSOCIETY.COM

''اگرآج گاڑی نکل جاتی نا!''وہ زیرلب

اس ہے پہلے بھی نگل ہے۔'' وہ بھی دھیمے ے کو یا گنگنائی ہو۔

بسلسله كزشته ايك سال ي جاري تفاجر ماه وہ اینے آبائی شمر 3 4 چھٹیاں منانے ضرور جاتی۔ دیک اُس کا چھازادہی ہمیشداے کینے آیا كرتا تھا دونوں ميں بچين سے ايبابي دوستانه تھا۔

مر دیک مرد ہونے کے ناطے بڑا ین جمار نا ضروری مجملا۔ اور وہ بھی لڑکین کی حدود چھوڑتے ہی أے برواصليم كرنے لكى تھى بيدوستى كب حابت مين تبديل موكى البين معلوم بهى نه

دونوں بی ایک دوسرے پر استحقاق جمانا ضروری بچھتے تھے۔ دونوں نے ہی ابتدائی تعلیم عمر کوٹ میں ہی عاصل کی تھی پھر مزید تعلیم کے حصول کے لیے جب دیک نے کراحی ہو نیورشی میں ایڈمیشن لیا تو دیا بھی والدین کے آ کے بھند ہوگئی بردی مشکل ہے دیک اور اس کے اصرار پر اے اجازت می تھی اب وہ پولیٹکل سائنس و پار منیت میں پر یوس کی طالبہ مھی تو دیمک اینا فارمین ممل کرنے کی تک و دو میں مصروف ..... دونوں ہی ہاشلز میں مقیم تھے۔

و پک اینے دوستوں کے ساتھ بوائز ہاسل میں اور دیا گراز ہاشل میں تقریباً روز ہی ملتے ..... وہ ہر جگدای کے ساتھ آئی جاتی اُن کے حلقہ احباب میں سب ہی اُن کی اس دوئ سے بخولی واقف تھے۔ آج بھی دونوں ساتھ بی عمر کوٹ روانہ ہوئے تھے جہاں اُن کے والدین اُن کے

' مستے ما تا جی .....مستے باؤ جی .....''<sup>'</sup> میں داخل ہوتے ہی دیانے نعرہ لگایا۔ ميري راني ..... بنيا آگئ ..... جيت رهو بيڻا ....خش رهو

" لين سنبيالين اس چڙيل کو، مين بحفاظت لے آیا ہوں اور اب اس تھر پر بھگوان ہی کریا كرے " ويك اے چيزنے كے ليے رويا دیوی اور کرشن نارائن کی وعاؤں کے جواب میں

ہاں ..... تم مجھے لا ئے ہو يا يس تمبيس لائي ہوں سارے رائے تو سوتے ہو تہاری اور سامان کی حفاظت میں کرتی رہی ہوں ۔''وہ أے زمان يراكر يولى-

''ارے ارے آتے بی لڑنا شروع کر دیانہ جائے تم لوگ وہاں کیے امن ہے رہتے ہو۔ چلو جاؤ باته منه دهولو مل كهانا لكالول -" رويا ديوي نے پیارے دونوں کو گھر کی دی۔ کرش نارائن حب عادت مجيدگي سے اين يوجا يس مصروف رے وہ عموماً کم ہی گویا ہوتے دونوں بیجے اُن کا لحاظ بھی کرتے تھے۔

ویک کے والدمنو ہر کم نی میں ہی اے بیمی وے گئے تھے۔ کرش نارائن نے ہی دیک اور اُس کی ماں کوسہارا دیا تھا۔ بھتیج سے انہیں بے پناہ محبت تھی۔رویاد یوی بھی قطری طور پر بیٹا نہ ہونے کی کمی دیک کی شکل میں ہی دور کرتی تھیں اور أے بحر پورمتادیتی تھیں۔

ویک بھی پہلے اپن ماتاجی کے پاس جانے کے بجائے چیااور چی کے حضور حاضری دینازیادہ ضروری مجھتا تھا۔ ای کیے اب رویا دیوی اور كرش نارائن كے آشير باو لے كر فوراً اسے

1 - Von (دوشيزه 🗷 سارے راہے میک کھاتے ہوئے وہ پراٹھے اور اُچاریا وکرتی رہی تھی۔ '' میری تیاری کھمل ہے تم اپنی کہو.....' وہ مطمئن ہوکر ہولی۔ '' میری کیا تیاری ..... دو پینٹ ..... دوشرش تراری طرح میں وزکراکی ناج ڈاری کا سیفکس ،

''میری کیا تیاری .....دو پینٹ .....دوشرک تبهاری طرح ہر روز کا ایک نیا جوڑا، کاسمنگس ، جیولری ،سینڈلز اور نہ جانے کیا کیا الا بلا .....'' وہ اُس کا بڑاسا بیگ دیکھ کر بولا۔

'' تو تم کیوں جلتے ہوتم نجمی رکھ لو بیہ سب کچے.....'' وہ بھی ایک ڈھیٹ تھی۔ '' چلو بس بحث ختم جلدی سوجانا تا کہ صبح فریش اٹھواس وقت یہ' دیمک نے ہی ہتھیارڈ ال

یو نیورش آکر دوبارہ وہی مصروفیات شروع ہوگئیں تھیں ای دوران دیا کے ڈپارٹمنٹ میں نے پروفیسرگی آمد کی دھوم بچے گئی۔ پروفیسرطلال عبای حال ہی میں PHD کرے امریکہ ہے لوٹے تھے۔ اکثریت اس آمد پر جیران تھی کہ وہ اتنا پڑھنے کے بعد واپس اپنے ملک میں آکر معمولی ہے لیکچرار بنے پر کیوں ترجیح دے دے۔

ان کی برسالٹی کے متعلق بھی اُن کی آ مدے قبل چہ کھوئیاں جاری تھیں۔ کسی کا خیال تھا کہ وہ بوڑھے ہے بدمزاج ہے بخت گیر ٹیچر ہوں گے تو کوئی اُن کی شاندار کریس فل پرسالٹی کے گن گار ہا تھا۔ ہر ایک اسٹوڈ نٹ ایکسائیٹڈ تھا۔ کارہا تھا۔ ہر ایک اسٹوڈ نٹ ایکسائیٹڈ تھا۔ لاشعوری طور پر دیا بھی اُن کی آ مدکی منتظراس روز جلد ہی کلاس میں موجودتھی ورندا پنی لا اُبالی طبیعت جلد ہی کلاس میں موجودتھی ورندا پنی لا اُبالی طبیعت کے سبب اکثر وہ لیٹ ہی آئی تھی۔ کے سبب اکثر وہ لیٹ بی قرینڈ زبھی لؤکیاں کم لڑ کے عموماً اُس کی فرینڈ زبھی لؤکیاں کم لڑ کے قبر مسلم ہونے کے زیادہ تھے۔ لڑکیاں خود بھی غیر مسلم ہونے کے زیادہ تھے۔ لڑکیاں خود بھی غیر مسلم ہونے کے

''بٹیا آئی جلدی سے گزر جاتا ہے آخر کب تیری تعلیم ختم ہوگی۔ تیرے آنے کا تو مجھے پیتہ ہی نہیں چلنا گر تیرے بن ایک ایک بل صدیوں کے برابرگلتا ہے۔''

رویا دیوی بوی اُدای سے کہدر ہی تھیں۔ اور دیا جورات ہی سے اپنی پیکنگ شروع کر چکی تھی۔ سب چھوڑ چھاڑ اُن کے پاس آ جیٹھی۔

" ال "....ا واس تو فد ہوں میں ہر ماہ آ مجی تو حاتی ہوں نا! تو خود ہی تو کہتی ہے پچھ کھونے کے لیے پچھ پانا بھی ہر تا ہے۔'

انتهائی سجیدگی ہے کہ ہوئے اس جملے پر رویا دیوی اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیک کا مشتر کہ قبقہہ بلند ہوا تو وہ بری طرح جمینپ گئی

'' کیا مطلب ہے ۔۔۔۔۔ یہ آپ لوگ ہس کیوں رہے ہیں۔''ہوئق کی ہوکر بولی۔ '' جھلی نہ ہوتو۔۔۔۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھوٹا پڑتا ہے۔'' رویا دایوی ہنتے ہوئے ابولیس۔

'' تو وہ بھی آپنے جکے کی ترتیب پرغور کرتے ہوئے بجائے شرمندہ ہونے کے زور زور سے منتے گئی۔

''جہاں تمہارے قدم پہنچیں وہاں ہرشے النی ہوجاتی ہے۔ ابھی ہے کیوں چلے آئے روائلی تو صبح ہے ہماری۔'' وہ فوراً دیپک کی طرف متوجہ ہوگئی۔

" متہمیں وارن کرنے ..... ابھی سے تیاری کرلو۔ صبح ہڑ بونگ مجاؤگ یاد ہے کچھلی دفعہ سارے رائے ماں جی کے ہاتھ کا اچار اور پراٹھے یا دکرتی رہیں تھیں۔"

م م م کیجیلی بار وہ جلدی میں دو پہر کے لیے رویا دیوی کا بنایا ہوا کھانا گھر ہی بھول گئے تھے اور سبب اکثر اس سے گتر الی می رہتیں اور لڑکے عالبًا اُس کے محرانگیز حسن ،معصوم شخصیت اور بے تکلف گفل مل جانے والی عادت سے خوب مستفید ہوتے۔

اگلی نشست پر براجمان وه ہمه تن منتظر تھی۔ تب ہی سرگوشیاں می ہونے لگیں۔

" سرآ گے ..... سرآ گئے۔" پروفیسر طلال عباسی گرے سوٹ میں ملبوں، بھوری روشن آ تھے۔ کم سوٹ میں ملبوں، بھوری روشن آ تھے۔ کہرے براؤن بالوں اور سرخ و سپید رگت پر ملکی ہلکی داڑھی کے ساتھ انتہائی شاندار شخصیت کے حامل نظرآ ئے۔

"آج میری آپ کے ساتھ پہلی کلاس ہے۔ لہذا لیکچرکل پر اُدھار رکھتے ہیں ۔ پچھ تعارف ہوجائے تو کیبیارہے گا؟"

ان کی شکفتگی نے بھر پور آ داز گونجی تو ایک بار پھرسب جیران رہ گئے۔ان سب کا بقینی خیال تھا کہ اب دھوال دھارتھم کی انگلش شروع ہوگی اور دیا جیسی اردو میڈیم سے پڑھنے والی لڑکیاں تو خاصی پریشان بھی تھیں مگرا نہائی شاکتگی ہے اُردو میں مخاطب ہوکر انہوں نے سب کو درطہ جیرت میں ڈال دیا تھا۔

باری باری ہراسٹوؤنث نے تعارف کروایا۔ ''دیا نارائن .....''

اُس کا نام سن کرنہ جانے کیوں وہ چونک سے گئے تھے۔ وہ اکیلی غیرمسلم لڑک تھی۔ اس کلاس میں اور اُس کے نام ہے تی ہے بات ظاہر بحوجاتی

تحی پہلی بار دیا کو بھی اس احساس نے آگیرا۔
لیکن پھروہ اُن کی بحرا گیز گفتگو جس کم ہوگئی۔
'' مجھے دوستانہ ماحول میں پڑھانا پہند ہے۔
آپ لوگ بلاتکلف مجھ سے کوئی بھی سوال کر کئے
جی اورا یک بات اور میں آپ کو پولیٹکل سائنس
کا بہت اہم سجیکٹ ہی نہیں عام طور پر ہرانسان
اور سوسائن کو پیش اہم ایشو پر لیکچر دیا گروں گا۔
میرے لیکچر ہمیشہ کمپریٹو ہوتے ہیں اُن کا
سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا
سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا
سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا
سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا
سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا
سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا
سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا
سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو جکے ہیں اُن کا
سیاسیات جو عالمی سطح ہو دائن کی گفتگو میں رہی تھی۔
دیا کو بھی اچنہ اس انہوا۔
دیا کو بھی اچنہ اس انہوا۔

''مقصدِ حیات ..... وہ کیے؟ اور یہ کیے؟ کا سوال اُسے ہرروز پوری کیسوئی اور توجہ کے ساتھ سرطلال کی جانب راغب کرتا گیا۔

آج ہم عالمی سطح پر انجرنے اور پھرا بنی موت آپ مرجانے والے نظاموں کا پچھ تنقیدی جائزہ لیں گے۔ سوشلزم، کمیونزم، سیکولرازم، مار کسزم، کپیللزم کئی روز سے وہ اِن ازم .....ازم کے گرد گھوم رہے تھے۔

اُ ج نو تقریباً ساری کلاس ہی بوری بیٹی تھی۔ دیا سمیت سب تبدیلی کے خواہاں تھے۔ شاید سرطلال اُن کی نفسیات سمجھنے گئے تھے تب ہی آج مختلف اشائل میں نظر آ رہے تھے۔

ائی محلف اشاس میں نظرار ہے تھے۔
'' ہاں تو مس دیا! مس دیا نارائن آپ کے
خیال میں اِن سب نظاموں میں کیا خامیاں
محسوس ہوتی ہیں۔'' اجا تک براہِ راست اُسے
مخاطب کر کے دو تو ہمہ تن گوش تھے جبکہ دیا جواس
غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھی ہراساں سی کھڑی

(دوشيزه 80

آئیس، کان، ناک، گردے، پھیپروے، بلذ سرکولیش، حتی کہ پکوں کی جنبش تک ہمارے رب کی رضا کے مطابق ہوتی ہے ہم چاہیں تو اپنی مرضی ہے اپنے اختیار ہے نہ پچھ کر تکتے ہیں نہ کی سٹم کو روک سکتے ہیں صرف اور صرف میہ نظامِ حیات ہے جوہم نے اپنے اختیار اور اپنی خواہشِ نفس کے زیر اثر اپنی ہی مرضی کے تالع کرد کھے

یں۔ یکی وجہ ہے کہ ان نظاموں میں طبقاتی کش کش، لا دنیت اور افراط و تفریط کا معاملہ محسوں

اُن کا ایک ایک لفظ دیا کے ذہن میں نئی روشن کے دریچے کھولٹا جار ہاتھا۔اے محسوس ہور ہا تھا کہ سرطلال جیسے اس سے ہی مخاطب ہوں۔ '' وہ کون ہے؟ اُس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ کس کے بنائے ہوئے نظام کے تالع ہے؟''

ایسے ہی بہت سارے سوالات اُس کے ذہن میں دھاکے کررہے تھے کب کلاس آف ہوئی اور کہ اور کی اللہ آف ہوئی اور کی موردہ گئی میں نہ ہورکا وہ تو بس مم صم می ہوکررہ گئی تھی۔

" دیا ۔۔۔۔ دیا کیا ہوا ہے جہیں ۔۔۔۔ بیل کی ہوا ہے جہیں ۔۔۔ بیل کم ہے ہماں کم ہو ۔۔۔ ہوں ۔ تم نہ جانے کہاں کم ہو۔۔۔ ہو۔۔۔ کہاں کم ہو۔۔ کہاں ہم ہو۔۔ کہاں ہم ہو۔۔ کہاں ہم ہو۔۔ کہاں ہم ہو۔ کہاں ہم ہور وہ ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوک گی ہو۔ کہاں ہو۔ کہاں ہے ہوگر کرا تھایا ہے۔ " دیک نے اسے باز دوس سے پکڑ کرا تھایا ہے۔ " دیک نے اسے باز دوس سے پکڑ کرا تھایا ہے۔ " وہ یک طرح چوکی۔۔ تب دہ بری طرح چوکی۔۔ " آل ۔۔۔۔۔ اچھا چلو۔"

'' بی .....مر .... وہ ..... میرا خیال ہے سر مجھے مزیداسٹڈی کی ضرورت ہے۔'' شرمندگی کےساتھ جواب آیا۔

" یقینا اسٹری کی ضرورت ہیشہ باتی رہتی ہے کوئی بھی علم میں کال نہیں ہوتا میں دیا آپ ضروراسٹری سیجے گا۔لیکن چند پوائنش آپ ابھی نوٹ کرلیں۔سوشلزم ہو یا مار کسزم یا پھر کمیونزم سیسکوئی بھی دنیا کا نظام اگر دنیا والوں کا خود تراشتہ ہوا نظام ہے تو وہ قطعی خامیوں سے مبرا ماسل ہو۔ نظام زندگی وہی بہترین کائی ورجہ کیوں نہ جامع ہوگا جے خاکق کا نئات نے خود تر تیب دیا جامع ہوگا جے خاکق کا نئات نے خود تر تیب دیا ہو۔ کیونکہ خالق کا نئات کے خود تر تیب دیا ہو۔ کیونکہ خالق کا نئات کے خود تر تیب دیا ہوتا اس لیے انسان کی تخلیق بھی ایک خاص مقصد ہوتا اس لیے انسان کی تخلیق بھی ایک خاص مقصد کیا ہوتا اس لیے انسان کی تخلیق بھی ایک خاص مقصد کیا ہوتا اس لیے انسان کی تخلیق بھی ایک خاص مقصد کیا ہوتا اس لیے انسان کی تخلیق بھی ایک خاص مقصد کیا ہوتا اس لیے انسان کی تخلیق بھی ایک خاص مقصد کیا ہوتا اس لیے انسان کی تخلیق بھی ایک خاص مقصد کیا ہوتا ہوں نہی اچا تک سوال کر بیٹھے۔

"لیس سر!" اریب مودیانه اُن تھ کھڑا ہوا۔
"انسان کوخلیفہ فی الارض بنایا کمیا بیعی اللہ کا نائب تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو دنیا ش رائج کریں کے۔"

" ایکسیلنٹ ....." سرطلال پُرجوش ہوکر ولے۔

" تم نے درست کہا یہ ہی ہاری الباقی کابہتی ہے ہماری الباقی کابہتی ہے ہماری خلیق بے مقصد نہیں۔ جب کا نتات کا معمولی سے معمولی ذرہ بے مقصد نہیں اور آپ دیکھیں کہ کا نتات کی ہر شے سورج، وارد آپ دیکھیں کہ کا نتات کی ہر شے سورج، وارد متارے، سمندر، جھیلیں، دریا، پہاڑ..... درخت چرند پر تدریسہ ہر شے اللہ کے بنائے درخت چرند پر چل رہا ہے۔ موریسہ مرچل رہا ہے۔ خود انسان کا اینا آپ اُس کا دل، دماغ،

پھراکٹر وہ مرطلال کے آفس میں پائی جانے گی۔ وہ اسے بھر پور توجہ دیتے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا سوال کردیتے جو اسے سوچ کی نئی راہوں کا راہی بنادیتا۔

وہ اکیلے میں سوچتی رہتی، ۔ قوم خود ساختہ فراہب، ادیان اور نظام حیات اپنائی رہی اور تاریخ میں ماسوائے زوال پذیری اور ذلت و سوائی کے کوئی تمغہ حاصل نہ کرسکی۔ رشیا اس کی تاریخ میں مثال تو سامنے کی ہی بات ہے۔ پھر مارا ند ہب کس طرح ترتیب پایا؟ یہ نظام حیات مارا ند ہب کس طرح ترتیب پایا؟ یہ نظام حیات کس نے اور کب بنایا؟ ہماری ویدیں جہم تک پہنچیں ہم آ وگر نق (اولین کلام) کہتے ہیں کس کے ذریعے ہم تک پہنچیں؟

وه اکثر دیک ہے اسٹڈی کا بہانہ کر کے سر طلال کے پاس آجاتی۔ ایک روز اے بھی سوجھا کہ وہ اُن ہے پوچھے دہ پاکن ن کیوں چلے آئے۔ایک تابناک مستقبل چھوڑ کر۔' '' تابناک مستقبل؟ تم کیا مجھتی ہو دیا، امریکہ میں رہنا، ڈالرز میں کھیلتا ہی تابناک مستقبل کی دلیل ہے؟''

" خاہری بات ہے۔" وہ ایک دم بولی۔
" خاہری بات ہے۔" وہ ایک دم بولی۔
" خہیں دیا ..... یہ مستقبل نہیں حال ہے اور
حال بھی حال نہیں رہتا بھی نہ بھی ضرور ماضی بن
جاتا ہے مستقبل تو وہ ہے جو ہماری اس دنیا کی
زندگی کے بعد ہمارے رب کے سامنے ہمیں
حاضر ہونے کے بعد در پیش ہوگا اور وہ تب ہی
تا بناک ہوگا جب ہم نے اس کے لیے اپنے رب
کوراضی کررکھا ہو۔

اور جانتی ہو ہمارا رب ہم سے کیے راضی ہوسکتا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے ......'' بچاؤ خودکواور اپنے اہل وعیال کواس آگ ہے جس کا ابندھن

بنیں گے انسان اور پھر .....'' '' یہ ہماری کتاب قرآن مجید ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم نے خود اور اپنے اہل وعیال کو دنیا کی حرس، ہوس اور طمع سے نہ روکا تو ہم ضرور جہنم کی آگ میں جاگریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں یا میری نسل بلکہ میری پوری قوم اس تباہی کا شکار ہو بس میں ای لیے لوٹ آیا۔''

وہ اُن کے عظیم الشان خیالات من کر جتنی جیران ہوئی اتنی ہی گرویدہ بھی ہوتی چلی جارہی تھی۔ آ وا گون کا نظر پیاتو اُن کے ہاں بھی موجود تھا ایک کے بعد دوسرا جنم .....لیکن اس طرح دوسرے جنم یا دوسری زندگی کی فکر کرتے اُس نے بہلی بار کسی کو دیکھا تھا۔ آ پ یہاں خوش ہیں سرا وہ کو یا ہوئی۔

'' کیوں نہیں …… یہاں سب اپنے ہیں …… گریہ جونی جزیش ہے تا! جوسب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارا بس یمی کھھ لاپروای ہے دل حاہتا ہے یکافت سب کے دل و دماغ خیالات اطوار سب بدل ڈالوں۔'' وہ کسی بچے کی طرح جاند کی طلب کررہے تھے۔

'' ویا '''''''' بس نظر بحر کررہ گئی۔ بیدا نتہائی خو برؤ حساس اوراس قدر تعلیم یافتہ مخص اندر سے بالکل کسی شفیق ماں کی طرح تھا جو بے غرض محبت لٹائے چلی جائے۔

اُن کی ضحبت اے بھی بدلتی جار ہی تھی۔ اُس کا دل ہی نہیں د ماغ بھی .....خیالات بھی ....جی کہ احساسات بھی سرطلال کے نام ہوتے چلے جارہے تھے دہ اُلجھتی بھی .....اُن کی شخصیت .... سحرز دہ آ داز ادر بھی اُن کے عقا کد .....اُن کے خیالات .....اُس کی سوچ کا ہرزادیہ تبدیل کیے دیتے۔ اب وہ لا پر دا۔... لا اُبالی ی ..... دیانہیں

رہی۔ مسٹر کی تیاری کے بہانے کمرے میں بند صرف سوچتی .....اور سوچتی چلی جاتی۔ اپنا بچین، اپنا گھریار، رہن مہن، پوجا پاٹ ....سب اجتبی لگنے لگا تھا۔

سلنے لگا تھا۔ دل کی دنیا ہی بدل گئ تھی۔اے لگنا تھا اب تک وہ غلط تھی ۔۔۔۔۔ مگر سیجے کیا ہے؟ یہ گرہ ابھی تک نبیں کھل سی تھی۔ بالآ خربیہ سوال بھی اس نے سرطلال عباسی کے سامنے ہی رکھ دیا۔

" سرآپ نے بیسب ادراک کہال سے ماصل کیا؟ خدا اور بندے کے تعلق سے متعلق ۔..... وصبے دھیے لیج میں وہ اُسے سمجھا رہے تھے کہ وہ اچا تک مجسم سوال بن گئی۔ وہ تو کب سے منتظر تھے کہ وہ بیسوال کرے اور وہ اسے جنت کی راہوں کا پتابتادیں۔

یہ معصوم حسن پہلی نظر میں ہی انہیں گھائل کر گیا تھا گر بیادراک کہ وہ ہندو ہے اُن کا ول چیرے ڈالٹا گر پھرانہوں نے تنہیہ کرلیا تھا کہ وہ ضرور اے دائرہ اسلام میں لانے کی سعی کریں گے۔ وہ تو آئے ہی ای لیے تھے کہ اپنی نوجوان قوم کوآ فاتی دین .....

دینِ اسلام کی حقانیت اور افضلیت کا وہ درس دیں جوانہیں آج مغلوبیت کے غاروں سے نکال کر تاریخ کے روشن ابواب کی طرف اقوامِ عالم کاامام بنا سکے۔

بہت عرصے پہلے USA میں ہی اسلامک مرکل جوائن کرنے کے بعد انہوں نے یہ بیڑا اشایا تھا پھراس کے ملی اظہار کے لیے اپ وطن لوث آئے جہال نو جوان سل مغربیت کی اندھی تقلید میں اپنی خودی کو ناکارہ ہی نہیں ہر باد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے ای وقت اپنی سائیڈ دراز کھو لی اور قرآن کھیم معداً ردوتر جمہ وتقیراً س

کی جانب بڑھایا۔
'' بیزندہ کتاب ہے۔۔۔۔۔ بیدانسان کی دھتی
رگ پکڑتی ہے۔ بیدل کا چور پکڑتی ہے۔ بیددگی
انسان کے زخم پر مرہم رکھتی ہے بس شرط بیہ کہ
تم اس سے دوئی کرلو پھر بیٹمبارے حالات کے
مطابق تمہاری دلی کیفیت کے مطابق تم سے
معاملہ کرے گی جمہیں مشورہ دے گی۔تمہارے
ہرسوال کا جواب اس میں موجود ہے دیا۔۔۔۔!'
انہوں نے گویا دروازے کی تنجی اسے تھا دی اب
دروازہ کھولنا ہے یا بندر کھنا بیدیا کی مرضی تھی۔ پھر
واقعی وہ دیوانی ہوگئی۔۔

کرہ بند کے بس قرآن ہی زیرِ مطالعہ دہتا۔
جہاں اٹکی سرطلال کے سامنے حاضر ہوجاتی۔ وہ
بھی اسے رسانیت سے سمجھاتے، نے سوال
اٹھاتے اُس کے ساتھ نے جواب تلاشے .....
دیپک اپی پڑھائی ہیں گن اسے معروف دیکھ
کرخود بھی احتیاط برتنے لگا کہ شاید اس بار وہ
سنجیدگ سے پوزیشن حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ای
دوران سرطلال دو دن تک غیر حاضر سے ورندان کے
دفعہ تھا کہ وہ کلاس سے غیر حاضر سے ورندان کے
انداز
لیکچرز بہت یا قاعدگی سے ہوتے اور اُن کے انداز
اور محبت و شفقت کی بنا پر ہر اسٹوڈ نٹ اُن کی
اور محبت و شفقت کی بنا پر ہر اسٹوڈ نٹ اُن کی

جب وہ دو دن نظرنہ آئے تو دیا کے ساتھ ساتھ سب ہی ہے چین ہوگئے۔ ایڈ منسٹریشن بلاک سے پتہ چلا سرطلال علیل ہیں۔فوراً لڑکول نے اُن کا ایڈرلیس حاصل کیا اور تقریباً 20 10 اسٹوڈ نٹ جانے کو تیار تھے۔ دیا کواتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں جانا بہت عجیب سالگ رہا تھا۔سواس نے کلاس فیلوحما دے ریکو بسٹ کر کے سرکا فون نمبر لے لیا۔ ب و بھی ہوئے ہوئے کئی کم صم می ہوگئی۔ کیل فمبر تھا، جے کافی در وہ پکڑے سوچتی ربی کہ کیا کرے۔

> عجیب سافیل ہور ہاتھا بالآ خراس نے ہمت کی اورایے سیل ہے تمبر ملاہی لیا۔

> "السلام عليم .....!" بيلوك بجائے سلام من کروہ لخطہ بھر کے لیے جب می رہ گئی۔ پھر بے ساختة حب عاوت سوال داغ ويا\_

> '' بيرآ پ ايک دم سلام کيول کر ۋالتے ہيں۔ '' دہ فوراً پہیان گئے تھے کب سے منتظر بھی تو تھے

اس آواز کے ....

اس لیے کہ مارا ذہب ہے جی مرام سلامتی ..... جمیں سلامتی پھیلانے کی تا کید بھی کرتا ے تو میں کول چھے رہوں اس کار فرے۔ '' اور وه جو ساری و نیا میں انتہا پیندی اور دہشت گردی کا لیبل مسلمانوں پرتھویا جار ہا ہے أس كاليس منظر كيا ہے؟ "وه بالكل بعول كئي كهاس نے فون کیوں کیا تھا۔

'' سی بھی دیا دراصل ہماری آ زمائش ہے اسلام جمیں امن واخوت کاوری دیتا ہے۔شریبند استعاری قوتیں ای بات سے خالف میں کہ اسلام كومانيخ والحامن واخوت باجمي خيرخوابي اور محبت فالح عالم كے ہتھياروں سے ليس ہوكر اس سے قبل کہ دنیا پر چھاجا تیں انہیں اس قدر بدنام کردیا جائے کہ لوگ اُن سے غیر شعوری طور يرخا نف جوكر بدول ہوجا تيں اور ہم مسلمان بھي اگرآ ز مائش کی اس بھٹی میں پڑ کرمبراور حوصلے کا یہاڑین جائیں تو بڑے ہے بڑا طوفان بھی آ کر فكرا جائے كيكن وہ اپني جگہ جے رہیں گے۔اس لیے تو کہنا ہوں دیا کہ فیصلہ کر ڈالو ..... بغیر ۋرے .... بغیر جمحکے ....

آج وہ اس سے برملا اظہار کررہے تھے۔وہ

'' و یا.....الله تعالیٰ کی ذات پرایمان' تو کل اورصبروہ صفات ہیں جن کی مددے آ ومی مشکل ترین حالات ہے بھی بخیروخو بی گزرجا تا ہے۔تم مجھرتی ہونا میری بات ..... "آج وہ اس سے والكرد بي تقد

اُن کا لہجہ تھا تھا سامحسوں کرکے وہ چونک

"اوه سوري سرامين نے آپ كا حال تو يو تھا

" کوئی بات نہیں ۔" وہ اس کی شرمندگی بھانپ گئے۔ ''اب گھر آگر ہو چھنااو کے .....میرے کچھ کیٹ آ گئے ہیں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظے'' انہوں نے پات ہی حتم کر دی۔ شایداب وہ اُس کا فيصله سننے كے خوا بال تھے۔

وه سارا دن ....ساری را ت سوچتی ربی ..... دو ماہ سے وہ کھر بھی تیس کئی تھی۔ یتا تی کے مزاج کی گرمی اور ما تا جی کی ممتا کی شنڈک ..... ویک کے ساتھ بچین کی محبت اور اب وسن اسلام کی طرف رغبت ..... اے مقصد حیات کا ادراک أے ہرشے برحاوی نظرآنے لگا تھا مرآج وہ ول کی عدالت میں احتساب کرنے بیٹھی تھی۔ کہیں بیدرغبت محض سرطلال کی شخصیت سے مرعوبیت تونہیں ۔ کہیں وہ اُن کی محبت میں گر فتار تو حبیں ہوئی۔ اُس کا دل ہاں اور ناں کی ملی جلی كيفيت كاشكارتها مكرايك بات طيحى كهوه اب

بھی رستہ جان چکی ہے اور اس راہ سے لوٹنا اب

ناممکن ہے پس اب اے آ زمائشوں کی اس بھٹی

میں قدم رکھنا ہی تھا جاہے بیقدم تنہا اٹھتا یا سر

طلال کے ساتھ

وہ فیصلہ کر کے مطمئن ہوگئی اور پُرسکون نیند نے أے آ گيرار

¥ .... & .... &

دوسرا دن شاید تھا ہی بہت روشن یا پھراہے محسوس ہور ہاتھا۔ وہ بہت فریش محسوس کررہی تھی تب بى دىكىكىكال آكلى

" كہاں مو يار ..... كننے دن مو كئے تم سے بات نہیں ہو یار بی نہم نے لیج ساتھ کیا ....اب اليي بھي کيا پڙھائي ، آج تم کلاسز بنگ کرو ميں مہيں لينے آرہا ہوں۔ "وہ استحقاق سے كبدر با

« دنهیں ویک پلیز .....انجی نہیں ..... "آج وہ خلاف تو تع اے انکار کرری تھی ورنہ تو اس ہے بل و واس کی کلاسز چھٹروا دیت تھی تحض اپنی آؤننگ کے لیے اور آج ..... وہ حیران بى تۇرە كىيا\_

" كيون ويا! تهارا ول نبيل جاه ربا كهين کھومنے کے لیے .....' وہ استفسار کرر ہاتھا۔ ' ' منہیں دیب .....آج مجھے سرطلال کے ہال جاتا ہے۔ وہ بہت مار ہیں کافی ون ہے تہیں آئے اس کیے میں آج اور کہیں مہیں جاؤں گی۔ "اوه ....." وه سرطلال كاتذكره اس س سلے بھی تی بار کر چکی تھی اور وہ اے عام تی بات تجھ کرٹال دیتا مگر آج اے اپنی آفررد کیا جانا نا گوارمحسوس ہوا۔

" کیا یہ بہت ضروری ہے۔" اس کے لیج

'' بال بہت '''وہ بھی حتی لیجے میں بولی تو دیک نے بغیر کھے کہمو ہائل آف کرویا۔ پیکھلا اظبارتها نارانسكي كامكر.....

'' سوری دیب اے حمہاں میرے بنا ہی رہنا

ے۔ بچھے اپنے آپ پر اب کوئی اختیار نہیں رہا۔ تمہاری ناراضکی تو اب ساری عمر میرے ساتھ رے کی۔ کاش تم بھی جلداس کے عادی ہو جاؤ۔ " وہ تفکر کی گہری لکیریں ماتھے پرسجائے سوچوں میں كم يا ہر چلى آئی۔

سرطلال كا كمرتوات معلوم نه تفااى لياس نے انہیں دویار و کال کی ۔انہوں نے فورا ہی شوفر تبیجنے کی آ فرکر دی تھی اوراب وہ اُن کی گاڑی کے انظار میں اشاب پر ہی آگئے۔

پچھەبى دىريى باوردى شوفرمقررە جگەموجود تھا اور وہ اس کے ساتھ سرطلال کے ہاں روال دوال ..... سوچول ش كم .... اجا تك وه چوتك اتھی۔شوفرنے گاڑی میں لگا ریکارڈر پلیئر آن كرديا تفاقرآن ياك كى محراتكيز تلاوت جاري تھی۔عربی تجوید کے ساتھ کوئی انتہائی خوش الحانی ے تلاوت کرر ہاتھا۔

دیا کواپناول و د ماغ گویا کسی سحریس جکڑتے ہوئے محسوس ہونے گئے۔ قاری اب تلاوت کا رَجه بين كرنے لكے تھے۔

ہر ہر لفظ آ گبی کے نے در وا کررہا تھا۔

' پیداسته بهت پُر خارے حمهیں بہت مصائب كاسامنا بوكا\_

اس کا دل ڈرواے دینے لگا۔ پتاجی تو تمہیں جان ہے ہی مارڈ الیں گے۔ مال جی کی محبت ہے محروم ہوکر کہاں جاؤ گی اور دیک ..... شاید وہ بھی تمہیں بھی معاف نہ کرے .....

کوئی سہارا ہے بھی تمہارے یاس جواتنا بڑا قدم اٹھانے چلی ہو .....

'' مال .... ہے....خودہی جواب بھی آ سمیا التورب العالمين .... جس نے بدا كيا ب-

ہھائے۔ '' نہیں ہرگز نہیں سر!'' وہ بےساختہ اُن کی بات کاٹ گئی۔وہ اُن کامنہوم و مدعاسب سمجھ گئی تھی۔۔

" المناس مرید فیصلہ میں نے سراسرائی وات
کو،اپ درب کی معرفت تک پنچانے کے لیے کیا
ہے۔ آپ اپ دل پر کوئی ہو جونہ لیں۔ "اُس
کے لیج کا یقین انہیں شانت کر گیا۔
" کیکن سر ..... " وہ بری طرح چونک گئے۔
" کیکن سر ..... کی آواصل آز مائش کی۔ "
" دراصل سر ..... دیک میرا بجین کا مگیتر
ہے بلکہ تھا۔ اب جبکہ میں تنہا رہ جاؤل گی اپ خات کی اپ خات ان کو چھوڑ کر مجھے لاز آگئی سہارے کی اپ ضرورت ہوگی اور یہ سہارا مجھے .... " وہ اٹک گی۔ ضرورت ہوگی اور یہ سہارا مجھے .... " وہ اٹک گی۔ ضرورت ہوگی اور یہ سہارا مجھے .... " وہ اٹک گی۔ کی سمجھ میں نہیں آر ہا تھا اپنا مرعا کیے بیان

'' بہی تو مسئلہ ہے ۔۔۔۔ میں چاہتے ہوئے بھی حمہیں اپنائییں سکتا میں اور تم استاداور شاگر د کے ایے رشتے میں بند ھے ہوئے ہیں جو بہت ساری مصلحتوں اور احتیاطوں کا تقاضا کرتا ہے۔ میں اپنے پیشے کا نقدیں مجروح نہیں کرسکتا اس لیے

'دبس سر ..... میں سمجھ ٹی۔' وہ دوبارہ اُن کی بات پوری ہونے سے قبل اُن کا مفہوم سمجھ چکی ۔ شمی۔ گوکہ اُس کے اندر بہت اندر سنائے گو خجنے گئے تنے گر پھر بھی وہ مسکرائی۔ '' میں آپ کوکسی آ زمائش میں نہیں ڈالوں گی۔'' اُس کی آ تھوں میں درآئی نمی سرطلال عیاسی کودکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں لے گئی۔

و کاش ..... " نہیکی بار انہیں اینے منصب

میرے لیے و نیابنائی اور جو جنت کا وعدہ بھی کرد ہا ہے۔ وہ کیوں تنہا جھوڑے گا مجھے۔اس نے تو پیدا کر کے بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ہدایت ورہنمائی کے لیے اپنی کتاب عطا کردی اور کتاب پر ممل کرنے والے عظیم سیرت کے حال سرور عالم والے عظیم سیرت کے حال سرور عالم آنحضور ﷺ کی زندگی بھی معلی ہوئی روش کتاب ہے۔ ایمان لانے والوں پر اللہ اور اُس کے رسول ﷺ وونوں کی رحمت ہوتی ہے۔'' رسول ﷺ وونوں کی رحمت ہوتی ہے۔''

می کتاب میں جوسرطلال نے اسے مہاکی تھی پڑھے جانے والے جملے اس کے دل پرتقش تھے تب اُس کا حوصلہ کیونکر پہا ہوتا۔ مزید تقویت ماکیا۔

" " " سرطلال مجھے دائر ہ اسلام میں شامل ہونا ہے۔ " یہ پہلا جملہ تھا جواس نے ان سے ملتے ہی اداکیا تھا۔

''تم نے بہت اچھی طرح سوچ لیا ہے نا!'' ''جی سر……!''اس کا لہجہ حتی تھا۔ میہ

دورائے یہ آگئی ہے۔ است میارک ہوکہ تم سی جست میارک ہوکہ تم سی جست ہو تکہ است کرنا ابھی بہت میں ورک ہے۔ میں جس بیت اللہ است کرنا ابھی بہت ضروری ہے۔ میں بیت تجھے غلط خبیں سیجھوگی کیونکہ مجھے صرف اور صرف تمہاری عزت ، تمہارا مفاد مطلوب ہے ۔۔۔۔ میری پوزیشن حالانکہ اتنی عجیب ہے کہ میں خود بھی فیصلہ نہیں کر پار ہا کہ تم ہے کہوں یا نہیں ۔۔۔ ' وہ عجیب مخصے کا شکار تھے۔ اے مزل دکھا کر وہ خود بہت بڑی کا شکار تھے۔ اے مزل دکھا کر وہ خود بہت بڑی آئی تھی۔ است مزل دکھا کر وہ خود بہت بڑی ورائی عیب دورائی جیب میں بڑا گئی تھے اُن کی زندگی عجیب ورائی ہیں۔

کیکن پیر بات کلیئر ہونا بھی ضروری تھی ور نہ وہ ہمیشہ نادم رہے ۔اپنے آپ ہے۔ '' دِیا۔۔۔۔'' وہ ہمہ تن گوش تھی ۔

'' کہیں تم میری وجہ سے تو یہ قدم .....'' وہ

انہیں زیادہ تک دورنہیں کرنی پڑی۔اور دہ تو اپنی زندگی کی باکیں اُن کے ہاتھ میں دے کرخود کو رب کے پیرد کیے بس تو کل اللہ کی ملی تصویر بن گئی متحی۔

کظ بحرکے لیے اُس کا دل چاہا تھا کہ دیک کو آ آگاہ کردے مگر پھر خود ہی اس نے یہ تجویز رد کردی کہ اس میں خطرہ ہی تھا ۔اب تو اے دیک اور گھر والوں سے دور ہونا ہی تھا تو کوئی رسک کیوں لیا جائے۔

طلال عبائی کی والدہ انہی کی طرح بہت شفق تعیس۔ بہت محبت سے ملیس اور اسے دریہ تک دعائیں دیتی رہیں۔

شام تک وہ دیا ہے فاطمہ الزہرہ بن چکی تھی اور پھر شہروز کے ساتھ منا کحت کے بعد فاطمہ شہروں

زندگی کا بیانقلاب اجا مک بی آیا تھا۔ نہاس نے شہروزکود مکھا تھا اور نہائیس جانتی تھی بس ایک اعتاد تھا جس کی بدولت آج وہ اس کے ساتھ زندگی کا ناطہ جوڑ ہے جیٹی تھی۔

کھانے کے بعد تنہا کرے میں بیٹھے ہوئے وہ شہروز کی آ مدکاس کر عجیب می کیفیت کا شکارتھی، جب بی اس کے قدموں کی آ ہٹ سائی دی ۔ آنے والا بہت قریب آ کر بیٹھ چکا تو کھنکھار کر گویا ہوا۔

" السلام علیم! فاطمہ ..... مجھے تمہاری ہمراہی
کاشرف پاکرا ہے آپ پر بہت فخر سامحسوں ہور ہا
ہے۔ میں کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں مگرا بمان کی
دولت پر اپنا سب پچھ قربان کرنے والی شریکِ
سفر کا شوہر بننے کے بعد بیدوی ضرور کروں گا کہ
ہم انشاء اللہ ایک دوسرے کے لیے بہترین
شریک حیات ثابت ہوں گے کیونکہ ہماری نیتیں

ے نیچ آنے کی خواہش ول میں کروٹیں لیتی ہوئی محسوس ہونے گی وہ کل سے بلکہ بہت دن سے خود اپنے نفس کے ساتھ جنگ کررہ شے۔ وہ انہیں بہت اپنی اور دل سے قریب محسوس ہونے گئی تھی مگروہ اپنامشن اپنامقصد نفسانی خواہش کے ہاتھوں فروخت نہیں کر سکتے تھے۔وہ بیکام کی بھی کھوٹ اور ریا سے پاک سرانجام دینا چاہتے تھے اس لیے یہ فیصلہ بے حد ضروری تھا۔

" سنو دیا ..... اگرتم مناسب سمجمو تو میں تہارے لیے ایک بہت ہی اچھے شریکِ سفر کا مشورہ دے سکتا ہوں جو تہیں ہر لحاظ سے مکمل سپورٹ دے سکے ۔" بہت پہلے وہ یہ بھی طے کر بچے تھے۔ کر بچے تھے۔

"میرا دوست ہے شہروز ..... ہم نے ساتھ ای تعلیم حاصل کی ہے۔" اُس کی خاموثی کو رضا مندی مجھ کردہ کو یا ہوئے۔

"دوه بهت دینداراور مقی انسان ہے اور ......"

د سرآ پ جیسا سمجھیں کریں۔ فی الحال مجھے
یہ بتا کیں مجھے کیا کرناہے کیونکہ اب میں والیسی کی
ساری کشتیاں جلاآ ئی ہوں۔ آج میں دیا بن کر
مہیں لوننا جا ہتی۔ "وہ سر جھنگ کر گویا انہیں
سارے اختیاردے رہی تھی۔

" ہاں ..... ضرور ..... کھہرو میں اپنی والدہ سے تمہیں ملوا تا ہوں۔ اُن کے ساتھ تم تیار ہوکر حافظ صاحب کے ہاں پہنچ جانا و ہیں انشاء اللہ اُن کے ساتھ تم تیار ہوکر کے ہاتھ پر دعوتِ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی تہارا نکاح شہروز کے ساتھ کردیتے ہیں ۔ میں ابھی روانہ ہور ہا ہوں تا کہ سارے انظامات سنجال سکوں۔ شہروز سے وہ پہلے ہی سارے معاملات طے کر بچکے تھے اور حافظ صاحب سے معاملات طے کر بچکے تھے اور حافظ صاحب سے بھی تمام امور ذسکس کرتے رہے تھے۔ اس لیے بھی تمام امور ذسکس کرتے رہے تھے۔ اس لیے

محض اپنے رب کی رضا کے حصول کی طرف ہیں یقنینا وہ رب بھی ہمارا ضرور ساتھ دے گا۔ میں تھیک کہدر ہا ہوں نا!'' شہروز کے ہاتھ کا مضبوط کمس اپنے ہاتھ پرمحسوس کر کے اس نے بھی نگاہ الشائی۔

'' انشاء الله تعالیٰ .....'' لب دعا گو تھے اور دل میں یقین ...... اُن کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔

شہروز کی والدہ انقال کرچکی تھیں اور تین بہنیں ، دو بھائی چھوٹے تھے، والد انتہائی ضعیف اور ہینیں ، دو بھائی چھوٹے تھے، والد انتہائی ضعیف اور ہے ضرر سے انسان تھے۔شہروز نے ائی تعلیم کے حصول کے لیے کائی وقت ملک سے باہر گزارا تھا۔ اس لیے بہن بھائیوں سے نے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی۔شادی میں بھی بیلوگ پچھ جیران اور کچھ بیزار سے شریک ہوئے تھے۔شہروز نے ساری صورت حال سے فاطمہ کوآ گاہ کر دیا تھا اور وہ مطمئن تھی کہ اپنے حسن سلوک سے ان لوگوں میں جلد ہی جگہ بنا لے گی۔

\* ... X

وہ رخصت ہوکرشہروز کے بڑے سے گھر میں آگی تھی تعلیم کا سلسلہ بھی فی الحال منقطع کر دیا تھا اب وہ تھی اورشہروز کی رفاقت .....

اس کا اکثر وقت قرآن کی تلاوت اورتر جمہ پڑھنے میں صرف ہوتا۔ شہروز اُس کا تقویٰ اور عباوت کر اُس کا تقویٰ اور عباوت گراری و کھے کر رشک کیا کر تاالبتہ وہ محسوس کرتی کہ شہروز کے علاوہ باتی لوگ نمازیں بھی پابندی سے اوا نہیں کرتے۔ شہروز کی بہنیں بھائی کے سامنے تو لحاظ کرتیں ، اُس کی عدم موجودگی میں البتہ اُن کا انداز اور رویہ قدرے مختلف ہوتا۔

شہروز کے گھر میں ہیے کی کی نہتی مگرشہروز

نے ہرآ سائش مہیا کرنے کے باوجود گھریں اللہ کا اور ریکارڈ پلیئرگی آ لائٹوں سے گھر کو دور اللہ کی میں شہروز کے ہی رکھا ہوا تھا۔ البتہ حال ہی میں شہروز کے بھائیوں نے کمپیوٹر ٹر بدلیا تھا اور اب شہروز کی عدم موجودگی میں اپنے کمرے میں بند ہوکر وہ تمام بہت جہائی ای کے گرد جمع رہتے ، ایسے میں فاطمہ بہت جہائی محسوس کرتی تھی۔ اُس کا ول جا ہتا تھا شیئر کریں ہنسیں بولیس گران لوگوں نے ایک حد شیئر کریں ہنسیں بولیس گران لوگوں نے ایک حد شیئر کریں ہنسیں بولیس گران لوگوں نے ایک حد شروع دن سے اُس کے اور اپنے درمیان قائم شروع دن سے اُس کے اور اپنے درمیان قائم کریں جسے وہ جا ہتے ہوئے بھی تو ڑ نہ پارہی میں کے اور اپنے درمیان قائم کی خوشیاں گھی ہیں۔ جسے وہ جا ہتے ہوئے بھی تو ڑ نہ پارہی کریں گھی ہیں۔ جسے وہ جا ہتے ہوئے بھی تو ڑ نہ پارہی کریں کے اور اپنے درمیان قائم کریں کے اور اپنے درمیان قائم کریں کے دو جا ہتے ہوئے بھی تو ڑ نہ پارہی کی خوشی ہیں۔

اس روز بھی وہ عصر کی نماز سے فارغ ہوکر شہروز کا انظار کرتے کرتے لان میں چلی آئی۔ شام کی شندی فرحت بخش ہوا انتہائی پُر لطف محسوس ہورہی تھی۔اس کا ول جا ہا اس کے ساتھ کوئی ہوجس ہے وہ خوب ساری باتنی کرے۔ یمی کچھ سوچ کروہ لان میں تھلنے والی اس کھڑ کی ک طرف چلی آئی جونداء صائمہ اور صاکے کمرے ہے ملحق تھی۔اس نے سوجا تھاان متیوں میں ہے کسی کو بلائیتی ہوں ۔ مل کر جائے ہی لی لیس کے کھڑ کی اُدھ تھی تھی ۔ دھیمے دھیمے موسیقی کی آ واز جلد ہی اے چونکا تی۔ان کے کرے میں ملک سروں میں میوزک نج رہا تھا اور کھڑ کی میں سے واضح ہونے والا منظر خاصا ول دکھانے والا تھا۔ تنوں بہنیں میوزک کے ساتھ محو رفع سی ایک دوسرے کونیس سمجھاتی ہوئی وہ اس بات سے قطعی بے برواتھیں کہ فاطمہ انہیں و بھے چی تھی۔

فاطمہ کورنج و ملال نے آگھیرا۔شہروز اور وہ ہر کمچے رب سے تعلق جوڑنے میں لگے رہتے تھے اورشہروز کی بہنیں ....قطعی دنیا میں مگن تھیں۔وہ اگئی تھیں اور اس کے بہن بھائیوں کی وہی روثین میں بندیا ہو نیورٹی کالی تعلقہ است اپنے اپنے کمروں میں بندیا ہو نیورٹی کالی کی مصروفیات میں شہروز کے والدتو صعیفی اور اکثر و بیشتر آگھیرنے والی بیار یوں کے سبب کمرے میں مقید ہی رہنے ۔ اس روز بھی وہ عشاء پڑھ کر لان میں شہلے نگل آئی یکافت اس کے قدم ساکت ہوگئے۔ اس کے کانوں میں پڑنے والی آ واز پھیلا ہوا سیسہ ٹابت ہورہی تھی ۔ پڑنے والی آ واز پھیلا ہوا سیسہ ٹابت ہورہی تھی ۔ اس کے کانوں میں کانوں میں کانوں میں کانوں میں ہوئے۔ اس کے کانوں میں پڑنے والی آ واز پھیلا ہوا سیسہ ٹابت ہورہی تھی ۔ کانوں میں پڑنے والی آ واز کھیل ہوا سیسے ٹاب اوم ہے کاشمی ما تا است اوم ہے کاشمی ما تا سبب کے سیوک ۔ مات سیکی آ واز نے اس کے کانوں میں پڑنے والی ہجن کی آ واز نے اس کے قدموں میں لرزش واضح کردی تھی مگر وہ آ واز کی سیت چلی آئی۔

میآ وازان مینوں کے کمرے ہے آ رہی تھی۔
انہوں نے کمپیوٹر کے مونیٹر پر کیبل کے لیے
ریسیورلگایا ہوا تھا اور تمام سینلز بخو بی دیکھ تھیں
اوراس وقت بھی وہ پڑوی ملک ہے آنے والے
ڈراموں میں محو تیز آواز میں اُن کی نہ ہی
رسومات نہ صرف دیکھ رہی تھیں بلکہ زیر لب گنگنا
مجھی رہی تھیں ہے۔

"اوم ہے گھی ما تا....."

'' بند کرویہ سب.....'' فاطمہ کی قوت برداشت جواب دے گئی تو وہ اُن کے کمرے میں آ کربے طرح چلائی۔

" کیا کردنی ہوتم لوگ ..... یہ ایک مسلم گھرانہ ہے۔ یہاں قرآن کی تلاوت ہوئی چاہئیں چاہئے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی چاہئیں ناکہ یہ پھر کی مورتیاں اور ان کے آگے گائے جانے والے بھجن گونجنے چاہئیں۔ "وہ بری طرح کانے رہی تھی۔

'' صدافسوس.....صائمه، ندا .....صابس بي

انہیں سمجھانے کی خاطر اُن کے کمرے میں چلی آئی۔ہلکی می دستک کے ساتھ ہی درواز وکھل گیا۔ وہ تینوں اُسے دیکھ کرچونک گئے تھیں۔

"آپ " اُپ مباکے منہ سے ہاختہ لا۔

" بيرب ....؟" فاطمه كى سواليه نگاميں أن كى جانب أشى تنص -

'' گُلْتاہے بھائی جی کو اپنا ماضی یاد آ گیا ہے .....آپ کوتو بہت اچھارتص آتا ہوگا۔ آپ کے ند ہب کا حصہ ہے نابہ تو .....''

صائمہ قدرت برتمیزی سے وُ ھٹائی گے ۔ ساتھ بولی تو فاطمہ کا مارے رنج کے دل بھٹنے لگا۔ وہ کیا تھی اور وہ لوگ کیا سجھ رہی تھیں۔وہ پچھ نہ بول سکی اور فور آمڑ گئی۔

پول کی اورفورا مزگئی۔ '' ارے ..... بھائی .....'' ندا تیزی سے آگےآئی۔

" پلیز آپ برامحسوں نہ کریں ..... دراصل ہماری دوست کی شادی ہے۔کل مہندی ہے ہم ای شادی ہے۔کل مہندی ہے ہم ای شادی کے لیے ڈانس کی تیاری کررہے تھے۔ یہ صائمہ بھی بس ..... آپ پلیز ..... بھائی ہے نہ کہیےگا۔" وہ کجا جت ہے اُس کا ہاتھ تھا م کر بولی تو فاطمہ کے اٹھے قدم تھم گئے۔

" حتہیں بھائی سے نہیں اُس سے ڈرنا چاہیں۔" اس نے انگی اٹھا کراد پراشارہ کیا اور دھیرے ۔" اس نے انگی اٹھا کراد پراشارہ کیا اور معیرے سے اُس کا ہاتھ چھوڑ کر چلی آئی۔ اس کی طبیعت بہت مگر اس روز حد ہی ہوگئی۔ اس کی طبیعت بہت کری کری کی ک رہنے گئی تھی۔ اللہ تعالی نے انہیں خوشخری سے نوازا تھا اور بہت جلد وہ اپنے قدموں تلے جنت کی آ ہٹ پاتی۔ وہ عشاء کی نماز میں جلد ادا کر لیتی تھی۔ شہروز کی مصروفیات بڑھ

مصروف تھا اور وہ سب معصوم، حسین اور گل گھو تھنے سے بھینچ کے گرد دیوانہ وار قربان ہورے تھے۔

رفت رفت اسے ہوش آنے لگا۔ حواس مجتمع ہوئے تو آئھوں کے سامنے نظر آنے والا منظر بہت ہی خوش کن تھا۔ رفیق الملک وہیل چیئر پر بہتے ہوئے گود میں اُس کا بیٹا لیے اور ان کے گرد اس کی ساری نندیں اور دیور آئھوں میں خوش اور ندامت کے آنسو لیے بہت محبت سے اے تک رب تھے۔ اس کے ہوش میں آئے ہی ای اس کے کسر دفیق الملک کویا ہوئے۔

'' بیٹا بہت مبارگ ہو حمہیں .....نی زندگی اور یہ خوبصورت سا خدا کا تخفہ بھی ..... چلو شہروز سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں۔'' وہ اس کے کان کے قریب منہ لے جاکر با آواز بلنداذان کہنے لگے۔

"الله اكبر....الله اكبر.....

فاطمہ میدد کمچرکر حیران رہ گئی کہ سب سے لب ساتھ ساتھ مہی الفاظ وہرارہے تھے۔اذان مکمل ہوتے ہی وہ سب اس کے پاس چلے آئے۔

'' بھائی آج ہے ہمارے گھر میں صرف ہیں صدا گونج گی کوئی اور نہیں .....'' وہ اس کا ہاتھ تھام کرایک ساتھ گویا ہوئیں۔

"" اور ہم اپنے بینے کا نام ایمان رکھیں گے تاکہ ہماری تجدید ایمان ہر کھے ہوتی رہے کیوں فاطمہ.....!"

شہروز بھر پور انداز میں مسکرائے تو وہ بھی آ سودگی کے ساتھ مسکرا دی کہ اس کے رب نے اے ماتھ مسکرا دی کہ اس کے رب نے اے ماتھ متدر کھی ہے۔ مقدر کھی ہے۔

\*\* \*\*

کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو ...... '' وہ انہیں جنجھوڑ رہی تھی۔

''تم لوگ کیوں بھول گئیں کہتم مسلمان ہو
اللہ کو ماننے والے ..... اس کے آگے جھکنے
والے .....کیوں بھول گئےتم لوگ کیوں .....' وہ رو
ہے ہے تاریخی اور اُن لوگوں کی روحوں پر تازیانے برسا
رہی تھی اور اُن لوگوں کی روحوں پر تازیانے برسا
مان کر ..... اور اپنے رب کو پہچان لینے کے بعد
ایمان کر ..... اور اپنے رب کو پہچان لینے کے بعد
خود ہے بہت بلند نظر آئی۔ وہ جو شعوری نہیں
مور دئی مسلمان تھیں آج شرم سے نظریں نہیں
مور دئی مسلمان تھیں آج شرم سے نظریں نہیں

اٹھایارہی تھیں۔
'' بھالی .....' نداکی چیخ سب کو چونکا گئی۔
فاطمہ شدید بیجانی اور جذباتی شاک کے نتیج میں
ہوش ہوکر زمین پرآ گری تھی۔ وہ نتیوں بری
طرح بو کھلا گئیں۔ جلدا زجلدا پنے بابار فیق الملک
کو اطلاع کی ، انہوں نے شہروز کو فون کیا اور
ایمبولینس بھی فوری منگوائی تی باشل جائے تک وہ
تنیوں شدید ہراساں اور وہ ممل طور پر ہے ہوش

ڈاکٹرزاُ ہے فورا ہی ایم جنسی میں لے گئے۔ شدید جذباتی جھکے نے اس کا کیس قبل از وقت ہی نہیں پیچیدہ بھی کرڈ الا تھاس۔ اور اب وہ سب بھکیوں کے ساتھ سربھو دیتھے کہ خدااس کی زندگی لوٹا وے کہ ایسی ایمان افروز زندگیاں مشعل راہ ہوتی ہیں۔ پھر صبر آز ہا انظار کے بعد بیارے سب کے لیے گویا حیات افزا پیغام لائی تھی۔ شہروز تو خوشی کے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے اُس کا ہاتھ تھا ہے مسلسل رب سجان کی حمر میں لیے اُس کا ہاتھ تھا ہے مسلسل رب سجان کی حمر میں

### و والمسترف والمجسد من اشتهاركيون دياجات؟ ایستان کا یہ واحدرسالہ ہے جس کا گزشتہ چوالیس (44) برس سے جار تسليل مسلسل مطالعة كردبى بير- اس لیے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات پرقارئین مر بوراعمادكرتے بيں۔ اس میں غیرمعاری اشتہار شائع نہیں کے جاتے۔ ...... پوری دنیا میں تھیلئے اس کے لاکھوں قارئین متوسط اور اعلی تعلیم یافتہ طبقے تعلق رکھتے ہیں جومتنداورمعیاری مصنوعات کی خریداری کورجے وية إلى-م.....اس ليے كدو شيزه وُ الجست كوكم كابر فرد يكسال دلچين سے يا هتا ہے۔ ◄..... جريدے كے ہرشارے كوقار تين سنجال كرر كھتے ہیں۔ اس جریدے کے بدی تعداد میں ستقل خریدار ہیں جواندرون اور برون ملك تصليهوئ بيل- ◄..... آپ کی مصنوعات کے اشتہار یا کفایت اُن تک پیٹی سکتے ہیں۔ ◄.....جريدے كى اعلى معياركى جميائى آب كاشتباركى خوب صورتى ميں عباشهارات: ووتسيرة اضافه كرتى ہے۔

88-C II هُور ينيان جاي كمرشل يۇنينس باؤسنگ اتھار ئى ينيز - 7 ، كرا يى

فون نمبر: 35893121 - 35893122:



### شام گھبرجائے

"رضوان مجھےتم پندہو میں تم سے شاوی بھی کرنا چاہتی تھی مگریہ سب اتنا آسان نہیں چلومان لیا کہ تبدارے اور میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض ندہوگا مگریہ تو بتاؤہمارے بیا میرے، میں کوئی بھی ایسا فیصلہ .....

#### -010 A The O'0.

'' اگرتمہارے گھر پرمہمان آگئے تھے تو تم فون بھی تو کر بھی تھیں جبکہ تم جانتی تھی کہ جھے تہہیں اپنی مما سے ملوانا تھا اور اب تو مما تین دن بعد امریکہ واپس جانے والی ہیں۔''

'' سوری رضوان پلیز اب تم اپنا موڈ تھیک کرلو۔ بیس برامس کرتی ہوں کہ کل تمہاری مما سے ضرور ملول کی۔''

"کل میں کالج سے واپسی پر بی تمہارے سارتھ تہارے سارتھ تہارے کر چلوں گی۔" مہک نے رضوان کی خفگ دور کرنے کے لیے اسے بتایا۔ اُس کی بیہ بات بن کر رضوان کے چرے پرخوش کے رنگ جملکنے گئے۔

#### -040 4 8 8 0 40-

آئی صبح سے سرد ہوا چل رہی تھی۔ وسمبر نے
آئے ہی اپنا رنگ دکھانا شروع کردیا تھا۔ ہر
طرف خاموثی اور آوای کا رائے تھا۔ ایسے بیل
درختوں سے جھڑتے ہے موسم کی دای بیس مزید
اضافہ کرر ہے تھے اور اس دکھائی وے رہاتھا۔
میں گم تھا کہ اچا تک مہک کی آ واز پر چونکا۔
میں گم تھا کہ اچا تک مہک کی آ واز پر چونکا۔
میں گم تھا کہ اچا تک مہک کی آ واز پر چونکا۔
میں گم تھا کہ اچا تک مہک کی آ واز پر چونکا۔
میں گم تھا کہ اچا تک مہک کی آ واز پر چونکا۔
میں گم تھا کہ اچا تھے ہوئے کہا۔
ماتھ والی چیئر پر ہیٹھتے ہوئے کہا۔
ماتھ والی چیئر پر ہیٹھتے ہوئے کہا۔
دویا۔

''رضوان تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو ہیں جانتی ہوں کہ کل رات تم نے میرا بہت انظار کیا ہوگا گئی ہوتا ہوتا انظار کیا ہوگا گئی ہوں کہ گئی ہوگا گئی ہوگا گئی ہوگا گئی ہوگا گئی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا گئی ہوئی ہم ہمان آگئے تھے۔اس لیے ہیں تنہاری برتھوڈ سے پارٹی پرنہیں آسکی۔'' مہک نے رضوان کو اپنی مجوری بتانے کی کوشش کی۔

وونوں ایک دوسرے کو بے پناہ جاتے تھے۔ رضوان کے والدین امریکہ میں مقیم تھے اور رضوان بہاں اسے دا دا دا دی کے ساتھ لا ہور میں

رضوان کی مما ایک وکیل تھیں اور ایک کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان آئی ہوئی تھیں۔ انہیں جلد ہی واپس امریکہ جانا تھا اور یہی وجہ تھی كەرضوان مېك كواپني مما ہے ملوا نا جا ہتا تھا۔ ¥.....¥ مهك آج كالح بيجي تو أس كي تظر لان ميس

وا تف ثانیہ اور بنی مہک کو لے کر واپس اینے آ یائی شهر لا ہور آ گئے۔ کیونکہ وہ اپنی بینی کو ممل مشرقی ماحول دیناجاہے تھے۔

مبک کامرس کی اسٹوؤنٹ تھی۔ مبک اور رضوان کی دوئ اجھی حال ہی میں ہوئی تھی۔ رضوان نے کچھ عرصہ بل ہی اس کا بج میں ایڈ میشن ليا تقا\_رضوان ايك ذبين اسٹوڈ نٹ تھا يمي وجھي كه يجه عرصه من بي تمام اساتذه اور استوونت اسے بہت پیند کرنے گئے تھے۔رضوان اور مہک کی دوستی بہت جلد ہی محبت میں تبدیل ہوگئی تھی



بیٹے رضوان پر پڑی جوایے فرینڈ ز کے درمیان بیٹا کسی سجیکٹ کے امپورشٹ ٹا پک کو ڈسکس کرریا تھا۔

مبک کو دیکی کررضوان کے چبرے پرخوشی کی لہر نظر آنے گئی۔ وہ وہاں ہے اُٹھ کر مبک کے ساتھ کلاس روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ''مبک تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا کہ تمہیں آج مماے طنے میرے ساتھ گھر جانا ہے۔''

''آف کورس مجھے یادے کالج سے فارغ تو ہوجانے دواور آج تو ویسے بھی فرائی ڈے ہے حمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔'' مہک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

\*....\*

کتے ہیں کہ اگر آپ کی سے پیار کرتے ہیں قواس کے اظہار میں بھی در نہیں کرنی چاہیے ورشہ وہ پیار حالات کا شکار ہوجاتے ہیں۔ رضوان نے بھی ایسا ہی کیا تھا اسے جب سے بیمسوس ہوا تھا کہ وہ مہک سے بیار کرنے لگا ہے اس کے خواب و کھنے لگا ہے آس کے خواب و کھنے لگا ہے آس کے خواب و کھنے لگا ہے آو اس نے اپنے جذیات کو مہک تک بہنچانے میں دیر نہ کی۔

دوسری طرف مهک بھی شاید یمی سب محسوس کرر بی تھی ای لیے یہ پیار تیزی سے پروان چڑھنے لگا۔

پہ سے معموان خوش ہونے کے ساتھ جیران بھی تفاکہ وہ بہت جلدا پی محبت کو پالےگا۔ کی ۔۔۔۔۔کہ

کالج سے چھٹی کے بعد مہک گیٹ سے باہر نگلی تو اُس کی نظر کار میں بیٹھے رضوان پر پڑی جو اُس کا ہی انتظار کرر ہا تھا۔ مہک کو آتے دیکھ کر اُس نے کار کا درواز ہ کھولا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مہک نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اپنے پہلو

میں بیٹے رضوان کو ویکھا جو بلیو جینز اور بلیک شریٹ میں کانی ہنڈسم لگ رہاتھا۔ اُس کی آتھوں سے جلکتی خوشی واضح و کھائی دے رہی تھی۔

کچھ ہی دہری ڈرائیونگ کے بعد ایک عالیشان گھر کے سامنے رضوان نے کار روک دی۔ بیابک خوبصورت گھر تھااس کا وسیع وعریض لان اُس کی خوبصورتی میں مزیدا ضافہ کرر ہا تھا۔ رضوان کے ساتھ چلتے ہوئے مہک نے اس خوبصورت گھر کا جائز ولیا۔

'' یہ ہے بندہ ناچیز کاغریب خاندرضوان نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے کیا مہک نے جاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد یو جھا۔

كيوتكه كحريس برطرف سنانا تفا

"آئی تھنگ مما آئے روم میں ہوں گی اور دادی
جی شاید آرام کردہی ہوں۔ آج کل اُن کی طبیعت
پیرفئیک نہیں رہتی ہے جیٹو ہیں ابھی مما کو بلاتا ہوں۔"
'' مما دیکھیے کون آیا ہے؟'' رضوان نے
لاؤٹ ہے ہی آ واز وی۔ اگلے ہی بل ایک ساٹھ
پنیسٹے سالہ بوھافض تیزی سے چلا ہوآیا۔
'' ارب جیٹو نے صاحب جی آپ آگئے
آپ جیٹھے میں آپ اور بٹیا کے لیے پیرٹشنڈالے
آپ جیٹھے میں آپ اور بٹیا کے لیے پیرٹشنڈالے
کر آتا ہوں۔'' بوڑ ھے فض نے مہک کی طرف
د کیٹھتے ہوئے کہا۔

"ارے ..... بوسف چاچا آپ محتداتو لے آ آئیں لیکن مماکو بھی اُن کے روم سے بھیج دیں۔"
"مرتو آپ کو بتانا ہی بھول گئے ..... کر بیگم صاحب اور مالکن صاحب اور مالکن جی بھی ساتھ ہی گئے ہیں۔" بوسف چاچا نے بی بھی ساتھ ہی گئے ہیں۔" بوسف چاچا نے بڑے صاحب اور مالکن کا لفظ شاید رضوان کے داوا دادی کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس بوڑ ھے دادا دادی کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس بوڑ ھے

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



#### اميدكاويا

سال روال کے آخری سورج کی کرنیں آئھوں میں آنسواور ول میں تؤپ لیے الوداع ہورہی ہیں۔وہ دعا کرتی ہیں کہاہے خدااس ملک کو ہربادی ہے بچانا ،اس دھرتی کو دیرانی ہے محفوظ رکھنا۔اس سال بھی وہشت گردوں کے ہاتھوں سیکڑوں معصوموں اور بے گناہ افراد نے اپنے نا کروہ گنا ہوں کی سزا یائی۔ کیا گزرتی ہےان والدین کے دلول پر جب ان کے سامنے ان کے معصوموں کے جنازے آتے میں اور وہ جیتے جی مرجاتے ہیں۔ وہ کیے جیتے ہوں گے، جن کے گھروں کے چراغ بچھ گئے اور و مکھتے و کھتے آشانے جل کرخاک میں ال گئے۔ بی حقیقت ہے کہ ہردات کے بعدی کا جالا ہوتا ہے۔ ہر مایوی كے بعداميد كاديا جلنا ہے، ہرزخم بجرجاتا ہے، جب وقت مرجم بنتا ہے،اس ليےا ہے، موطنو! ہمت نه بارتا اور قدم سے قدم ملاکر چلنا کیوں کہ نے سال کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔خدا کرے کہ نیاسال ہم ب کے لیے مسرت وخوشیوں سے بھرا پیغام لے کر آئے۔ ہرون اور ہریل ول میں نتی امتلیس اور امیدیں بیدا ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، اس لیے نوجوانوں کو جاہے کہ وہ متحد ہوکرا بیا نداری اور محنت سے اس ملک کی تعمیر ورتی میں اپنا کر دارا داکریں۔ سن خيال: راز عدن - بحرين

افسر د د کی ہے کہا۔

" میں توسمجھا تھا کہتم یہ بات جانتی ہو کیونکہ میرے بھی فرینڈزیہ بات جانتے ہیں۔ اور ای لیے میں نے اس نا یک پر بات کرنا ضروری نہیں سمجھا۔لیکن اب تو تم یہ بات جان گئی ہو کیا اس حقیقت کو جانے کے بعد ہارے پیار پر ہمارے ر شتے پر کوئی فرق پر تا ہے۔"

ال يوتا ب فرق .... بصلے بى مارے پیار پراس حقیقت سے فرق نہ پڑتا ہولیکن جورشتہ بمستقبل مين جوزنا حاج تصاس دفية برفرق

پڑتا ہے۔ '' دنہیں مہک ایسا کیسے ہوسکتا ہے تم بھی وہی '' میں مہل ہو میں بھی وہی ہوں۔ابیا کیا ہوگیا ہے میں بدل كيا مول يائم ..... كي محمى تونبيس بدلا- "رضوان نے بریشان ہوکرمبک کی جانب ویکھا۔ ية كمدر بي مورضوان كيكن حقيقت توبي

ملازم كى بات من كرميك كوشد يد جرت كا جهيكالكا-الممارے مروالے چی کول کے ہیں۔" اس نے خود ير قابو ياتے ہوئے رضوان ے پوچھا۔

چے کس لیے جاتے ہیں کیاتم یہ می نہیں جانتى-"رضوان في مسكرات موع كها-رضوان كى بات سننے كے بعد ممك كے بيروں تلے سے زمین نکل کی \_ زبان گنگ ہوگئی کویا أے ایک بزاروالث كاكرنث لكابو\_

اس نے بہت مشکل سے اینے احساسات پر قابوپاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کوجنبش دی۔ 'رضوان ..... يوآ راك كر يحن؟'' " بال مبك كياتم نبيل جائق كه مي كريكن ہوں۔"رضوان نے میک کے زرویوئے چرے کود مکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے بتایا ہی ک تھا۔" میک

اوقات پیجر جانا ہی جہت کی معران ہوتی ہے۔' اُس کی آنھوں میں آنسورواں تھا وہ مبک کو قائل اپنا دل ؤ وہنا ہوا محسوس ہور ہا تھا وہ مبک کو قائل کرنا چاہتا تھا مگر پیجراس کی آنسوؤں سے لبریز آنھھرکار پورچ میں جلی آئی۔رضوان نے اُس کو اُس کے گھر اُنارااورایک حسرت بھری نگاہ ڈال کرگاڑی آگے بڑھادی۔ کرگاڑی آگے بڑھادی۔

× .... ×

دور تک چھائے تھے بادل اور گھیں سایہ شقا اس طرح برسات کا موسم بھی آیا نہ تھا سرخ آبن پر ٹیکی بوند ہے اب ہر خوشی زندگی نے یوں تو پہلے ہم کو ترسایا نہ تھا آج دو پہرے ہی کائی گھٹا کمیں چھارہی تھیں۔ بادلوں نے چاردل طرف سے آ سان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ ساتھ ایس بلکی آلکی بارش بھی ہورہی تھی۔ اچا تک بادل زور سے گرہے اور دیکھتے ہورہی تھی۔ اچا تک بادل زور سے گرہے اور دیکھتے ہی و کھتے موسلا دھار بارش ہونے گئی۔

ٹن ۔۔۔۔ ٹن ۔۔۔۔ ٹن ۔۔۔۔۔ ٹن ۔۔۔۔ ڈور بیل مسلسل نج رہی تھی۔لیکن گھر میں کوئی بھی موجو دنہیں تھا ایسے میں نمازمغرب کے بعد د عامیں محومبک کوہی و عاکا اختیام کرتے ہوئے اٹھنا پڑا۔۔

'' درواز ہ کون ہے ۔۔۔۔؟'' درواز ہ کھو لتے ہوئے مہک نے بیزاری ہے یو چھا۔

کیکن دروازے پر کوئی بھی نہ تھا۔ اگلے ہی بل مہک کی نظر دروازے میں پڑے لفانے پر پڑی مہک نے اس لفانے کو اٹھایا اور درواز ہ بند گر کے اپنے کمرے میں آگئی۔

اس نے لفافہ چاک کیا۔ تو اس میں ایک کا غذ تھاجس پر لکھا تھا۔

" وْ بِيرُ مِيكِ إِ مِينَ جِانِيّا ہُول كَدانِحائے مِين إِي

ہے کہ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ ہم دونوں کے رائے الگ ہیں ہماری منزل بھی ایک نہیں ہوسکتی اگراپیا ہوا تو ہے بہت غلط ہوگا۔'' مہک گلو گیرآ واز میں بولی اس کے لیے اپنے جذبات کو سنجالنا بہت مشکل ہور ہاتھا۔

'' مہک تہمیں دنیا کا ڈرے کہ بہلوگ بید نیادالے
کیا کہیں گے۔ تہمیں دنیا کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت
شیر کی کے پاس اتن فرصت کہاں کہلوگوں کے ذاتی
معاملات کی جیمان بین کرے۔ اور ویسے بھی مجھے
تہمارے مسلم ہونے سے کوئی پراہلم نہیں۔ ہم اپنے
اپنے ندہب میں رہنے ہوئے شادی کریں
گے۔' رضوان نے صاف کو لیج میں کہا۔

ارضوان بجھے تم پند ہو ہیں تم ہے شادی بھی کرنا جا ہی تھی مگر یہ سب اتنا آسان نہیں چلو مان لیا کہ تمہارے اور میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ ہوگا مگر یہ تو بتاؤ ہمارے بچے کس ندہب پر پروان چڑھیں گے تمہا ہے یا میرے، میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا جا ہتی جس کے نتائج بعد میں ہمیں پچھتاؤے میں جتلا کردیں۔'' دہ رسانیت سے بولی۔

'' مہک کیا تم میرے بغیررہ یاؤگ ؟ کیا صرف ندہب الگ ہونے کی دجہ سے ہم الگ ہوجا کیں گے؟ بتاؤ مہک کیا ہماراتعلق اتنا کمزور تھا۔''وہ بری طرح ٹوٹ رہاتھا۔

''رضوان خود کوسنجالو بیار خودغرض نہیں ہوتا ہے ہے بیار کرنے والے بھی ایک دوسرے کو آ زمائش میں نہیں ڈالتے میں نہیں جاہتی کہ تمہارا اور میرا تعلق زندگی کے کسی بھی موڑ پر پشیمانی کا باعث ہوگر اسی محبت اور خلوص کے ساتھ الگ ہوجا کیں۔ یہی بہتر ہے ضروری تو نہیں ہروہ شے آپ کو حاصل ہوجس ہے آپ کو محبت ہو پعض آپ کو حاصل ہوجس ہے آپ کو محبت ہو پعض

WWW.PAICOM

تک ماری سوچ کے در بچوں میں قیدر ہیں گے۔ ہماری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنے ہی دور دنیا کے کی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں ہارے دل ہمیشدایک دوسرے كے ليے دھو كيس كے۔" کاغذ کے دوسری جانب ایک نظرتح ریقی۔ شام کے اجالوں میں اینے زم ہاتھوں سے كوكى بات الجحى كوئي خواب سجاسا كوئي يولتي خوشبو كوئي سوچتالحه جب بھی لکھنا جا ہو کے ~のろろに多り ماد کے حوالوں سے ميرانام حجب حبب تم كويادآ ئے گا ہاتھ کانپ جائیں گے شامهرجائ

ایک بار پھر بادل زور ہے کرے اور آ سان سے بارش اور تیزی سے برنے تلی۔الیا لگ رہاتھا جیے قدرت کا ہرمنظر اِن پیار کرنے والوں کی جدائی ر آنو بهارما مو- موائي سكفي لكيس برطرف خاموتی چھائی۔ جیسے سارے کھے تھبر کتے ہوں۔ مبك نے بے اختیاری کے عالم میں خط كو چوما اور ائی آ محصول سے لگالیا۔اس کی آ مجھوں سے آ نسو مررے تھے اور این محبوب کے لکھے لفظول میں جذب ہورے تھے۔مبک کے لیوں نے جنبش کی۔ " آئی کو یورضوان میں تمہیں بھی نہیں بھول ياۋى كى-

\*\* \*\*

سی کین میں نے مہیں بہت ہرے کیا ہے۔ شاید یمی وجہ ہے کہاس روز کی ملاقات کے بعدتم نے کا عج بھی آنا چھوڑ ویا ہے۔ میں جانتا ہوں کہتم نے سے فیصلہ کیوں کیا ہے۔ کیونکہ تم میرا سامنانہیں کرنا عابتی۔ اورابیاتم اس لیے نہیں کررہی کہتم جھے پارمیں کرتمں۔ بلکہ ایسا اس لیے ہے کہ مہیں ڈر ے کہ میں تم اپنے بیار کے آ کے کمزورنہ پر جاؤیں تہاری مشکل کو سمجھ سکتا ہوں ۔ تمہاری زندگی میں بیہ مثلیں میری وجہ ہے آئی جی اورای لیے می آج تہاری مثلوں کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ایے پیرش کے پاس امریکہ جار ما ہوں۔ لیکن میں جانے ہے میلے مہیں ھینٹس ضرور بولنا جا ہوں گا۔ میری زندگی میں آئے کے لیے کیونکہ اگرتم میری زندگی میں ندآ تیں تو شاید مجھے بھی پیار کا احساس نہ موتا بال بدی ہے کہتم نے مجھے پیار کرنا سکھایالیکن اس سے برا تے ہے کہ تم نے مجھے پار کا مطلب سکھایا۔ میرے کیے بیار صرف محبوب کی قربت کا نام تھا۔ لیکن تم نے مجھے بیاحساس دلایا کہ جرکے کیے مجى برے حسين بوتے ہيں بيد ليے ہماري آ محصول ے محبوب کا چرہ مجی او جمل تبیں ہونے دیتے۔ ماری سوچوں بر کسی اور کی دستک نہیں ہونے دیتے مبك اب مرے ليے يہ جركے كمح عذاب ميں-کیونکہ وہ پیار ہی کیا جوعذاب لگنے لگے۔ پیار کے تو ہردوپ ہرموڑ کا الگ ہی مزہ ہے۔ میں تم سے بياتو مبیں کہوں گا کہتم مجھے بھول جاؤ کیونکہ ایسا کرنا ہم وونوں کے لیے بی نامکن ہے۔ بال میری تم سے ایک ریویٹ ہے کہ تم مارے پیار کو ایک خوبصورت موڑ وے کر ائی زندگی کو اور اس کی خوشيوں كو جينے كى كوشش ضرور كرنا۔"

" میں جانتا ہوں جو لیے ہم نے ایک ساتھ بتائے ہیں وہ حسین کسے ماری آ خری سانسوں

FOR PAKISTAN

# Wwwagraf Accomple Avecom

### آ تگن کی چڑیاں

#### آخرى حصه

" تم نے اس دن کہا کہ تم پرظلم ہوا تھا۔ تو بھی سٹادی تم پرظلم ہے تم میرے ساتھ ناخوش ہو۔'' ایب کریم نے اپنا تکمیہ سیٹ کرتی ہوئی ورشیے سے کھا۔'' میرے ساتھ ظلم ایب صاحب یہ ہوا تھا کہ بھھ پرچھی الزام لگا تھا۔ میں نے بھی بڑے مان سے اپنے سو

-000 a 0000

ٹینا کوجیسی پر تعیش زندگی کی عادت ہے وہ اس ذراہے جھے ہے کہال ممکن ہے اور رہ گیا کتا بننا تو اس گھر کے کتوں کے ٹھاٹ داکھیے لیس تو سمتا بننے میں بھی فخر محسوس ہو۔''

وہ استہزائیہ ہلا اور احسن صاحب کی برداشت کی حدبس بہیں تک تھی۔

'' نا نہجار! نا خلف وقع ہوجا یہاں ہے آ محدہ شکل مت وکھانا مجھے اپنی۔''

وہ غصے سے چیخ نو انہیں پہندہ لگ گیا اور علیشے پانی کا گلاس لے کرآ گئی جسے انہوں نے ماتھ مارکر گراویا۔

' '' جار ہا ہوں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس کا بک میں رہے کا۔''

وه بنستا موا بالول مين باتھ پھيرتا موا با ہرنكل

احسن صاحب نے سر ہاتھوں پر گرالیا۔ کیسی کی سیک

مان زهامای کاسون پرسی بری کرد

-0"0

ا اور شوہز کے حوالے ہے بھی مجھے صرف انبی دونوں کا ساتھ کا لی ہے۔' وہ سفا کی ہے بولا۔ اور احسن صاحب کو چپ لگ گئی اور یوں ارمغان بھی شادی شدوں کی جب میں شام ہے گا گئی گئی۔ گئی دلان ما تقلالات

پپ ہیں شامل ہو گیا تکروہ گھر داما و بنا تھا اس نے بڑی سفا کی کے ساتھ باپ سے کہا تھا۔ دوروں کے قدید میں اور کا سے کہا تھا۔

'' ٹینا!اکلوتی اور لا ڈ کی ہےاور آپ کو ہے ہر بات پراعتراض کرنے کی عادت .....

بات پراعتراس برنے فاعادت است بھائی کی زندگی بھی آپ نے عذاب کررکھی ہے وہ تو بھلی عورت ہیں جوسب کچھ سہد رہی ہیں مگر ٹینا ایک دن بھی بیسب برداشت نہیں کرسکتی۔ لہذا ہماراا لگ رہنا ہی بہتر ہے۔''

'' الگ ہی رہنا ہے تو اپنے زورِ بازو سے سیکھ خاکہ دو

حمہیں پہ ہے سرے گھر جوائی کیا۔''احسن صاحب طنزے ہولے۔

''اپے زور ہازوے کیوں اپنا حصہ لے لیتا ہوں ناں آپ ہے۔ حکم پھوٹریں۔

" بالکل ٹھیک کیا تھا سامنے والے کو اس کی اوقات کے مطابق ٹریٹ کریں۔ورنہ وہ خوش فہم ہوجا تاہے۔ میں بھی خاصی خوش فہم ہوگئ تھی۔' وہ آزردگی سے بولی تو اس کی آواز بھیلی ہو کی تھی۔ ''نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔'' اسامہ نے کہنا جا ہا۔

" آپ کا جو مطلب تھا وہ جھ پر واضح ہے آپ کے عزت ما بسر دیوتا کے درجے پر فائز اس حجد ان کی متنوں بیٹیاں بدکر دار ہیں۔ جن میں جبکہ اُن کی متنوں بیٹیاں بدکر دار ہیں۔ جن میں ہے ایک آپ پر تھو لی گئا ہے اور اگر بھی بھی آپ کو اس کے کر دار پر لگے داغ نظر آگئے تو آپ اس کو فارغ کر نے ایس منط بھی تہیں ان اور ای لیے آپ نے انسانوں کو بھی کرتے ہیں اور ای لیے آپ نے انسانوں کو بھی اس کینگری میں شامل کر دکھا ہے۔ " وہ سرد لیجے اس کینگری میں شامل کر دکھا ہے۔ " وہ سرد لیجے میں بولتی جلی گئی۔

"ر شے اضے میں انسان پر نہیں کیا کھ کہہ ویا ہے۔"اس نے کہا۔

'' فضے میں ہی انسان کی پر کھ ہوتی ہے مسٹر اسامہ شیرازی۔''وہ شجیدگی ہے بولی۔ ''سوری کرتور ہاہوں۔''وہ سے گیا۔

" نہ کریں، مجھے اب کی معافی الله کی ک ضرورت نہیں ہے اب میں صرف صبر ہے اپنی قسمت میں لکھے کا انتظار کروں کی اور پلیز اب مجھے پڑھنے دیں۔" کہ کراس کے کتاب کھول فی اوراس کے چرے پر بوابوالکھا تھا۔

"\_You May Go Now"

☆.....☆

"اب کہوکیا کرناہے لاسٹ مسٹرآنے والا

ہے۔''روخیل نے مانو کو دیکھا۔ '''وہ دونوں تو ایک انٹی جگ اپنی جگ ہے نہیں

" کو کی مشکل کو کی مسئله تو پیش نبیس آر ہا؟" سامہ فراہ حصا

''میری مددی ضرورت ہے؟'' ''نہیں کوئی نہیں۔'' اس نے کتاب ہے سر اٹھائے بغیر شجیدگی ہے کہا۔

ا ٹھائے بغیر بجیدگی ہے کہا۔ '' یہ بہر حال تمہارے جیکٹس نہیں ہیں۔'' اس نے بات برائے بات کہا۔

"جی ہاں .....گر ہوئی ما تا ہے۔ میری ایک میٹ فرینڈ ہے اس کے بھی جیکٹس میں ہیں وہ میری مدد کردی ہے۔" اس نے کتاب بند کردی محریوں ہی سرجھکائے جواب دیا۔

"ایون بھی خداایک در بندکرتا ہے تو سر کھول دیتا ہے۔" وہ بولی۔ تو اسامہ کو شرمندگی نے اسلامہ کو شرمندگی نے آگھیرا کتاروڈ لی اس نے کہا تھا کہ بجھیس آتا تو پر حیا جھوڑ دو گریں اب تمہارے ساتھ مزید دماغ ماری نہیں کرسکتا۔

" کرمی کی مدد کی ضرورت ہوتو؟" اسامہ فرمندگی کے احساس کے ساتھ کھا۔ " نوصینکس! آپ نے میری تعلیم کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ کھڑی تہیں گی آپ کا یہی احسان بہت ہے۔" وہ بہت جیدہ تھی۔

" أن ل ايم سورى! پرشيد ين اس دن كير زياده عى رود موكيا تفار "ووشرمندگى سے بولات

(دوشيزه الله ي

ومين آب كامطلب تبين مجمال اسامدنے ألجهما تدازين بإباصاحب كوديكها\_ '' میں نے کوئی فاری میں تو بات کی تہیں ہے انظار ندكرف كامطلب يهب كداب بم تمهارى دوسری شادی کرنا جائے ہیں۔" وہ پڑ کر · ، تحريس نبيس كرنا جا بتار'' وه دونوك بولا\_ " ہم نے تم سے تہاری رائے میں ا تی ہے حہیں اینا فیملہ سایا ہے۔" بابا صاحب نے قطعيت سے کہا۔ " مر مجے آپ کا فیعلہ نامنظورے میں کوئی آپ کا اکلوتا بیٹا تو ہوں ہیں کہ میرے محراولا دنہ ہونے ہے آپ کی سل فتم ہوجائے گا۔" وہ " درخت كلداراجما لكتاب " ووغص " اور آپ کو دو سال میں پیتہ جل تھیا کہ میہ ورخت شرور بيس باوك توساري زعركي انظار كر ليتة بين " ووجى ير كر يولا \_ "بابا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لیے انظار کریں۔میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ دو

کر لیتے ہیں۔ 'وہ بھی کے کر پولا۔ ''بابا ہم ان لوگوں میں ہے ہیں ہیں جو لیے انظار کر س۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ دو سال اگر کنسیونہ کر سکے تو پھر Sterility ہوتی ہے۔'' باباصاحب بھی استے بے خبر نہیں ہے۔ '' محر میڈیکل سائنس یہ کب کہتی ہے کہ '' محر میڈیکل سائنس یہ کب کہتی ہے کہ عورت میں ہوتی ہے مرد میں بھی تو ہوسکتی ہے۔'' وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔

"اسامہ! آج تو یہ بات کی ہے آئندہ بھی مت کرنا۔" وہ غصے ہے دہاڑے۔ "مرد بھی یا نجونہیں ہوتا۔" " محصک ہے نہیں کروں گااس وقت تک جب ہے۔''وہ بخت چڑا ہوا تھا۔ ''ہوں۔'' وہ پُرُسوچ انداز میں ہوئی۔ ''میراخیال ہے آخری حربہ اختیار کرنا پڑے گا۔''وہ ہوئی۔ '' اور وہ آخری حربہ کیا ہے۔'' روجیل نے یوچھا۔

چ چھا۔ " آج گھر آ جاؤ تو ڈسکس کرتے ہیں اور اس پر کام بھی کرنا ہوگا۔" مانونے کہا۔ " دو او کے تھیک ہے۔" وہ دیے دیے جوش

ے بولا۔ ''اور جمیں اگلے ہی ہنتے دھا کا کرنا ہے اپٹی دھا کہ جوسب کو ہلا کرر کھ دے گا۔'' وہ استہزائیہ انسی۔

" واقعی کوئی ایسا پلان ہے جو ایٹی دھا کہ عابت ہوگا۔ "روحیل نے اشتیاق سے پوچھا۔ " تم دیکھتے جاؤ کہ کیا ہیروشیما اور نا گاسا کی برباد ہوئے تتے جو بیدونوں ہوں گے۔ "وہ طنزیہ بولی۔

" بس کمر آنا مت محوفتا اور جیسا میں کہتی جاری ہوں کرتے جانا۔" مانو نے کہا تو روحیل فے سربلایا۔

المسلم ا

" بات بہے کہ دو سال بہت ہوتے ہیں انظار کے لیے، اب اس حویلی کوتمہاری اولاد کی ضرورت ہے۔ " باباصاحب نے بلاتمہید کہا۔ " اور اب ہم حرید انظار نہیں کریں گے۔ " باباصاحب نے حرید کہا۔ باباصاحب نے حرید کہا۔

WWW.PACOM

تک آپ دوسری شادی کی بات جیس کریں کے ورندا کر تعیث ہوئے تو دونوں کے ہوں گے۔" وہ سکون ہے پولا۔ " بابا! جادوكرنى ب جادوكرديا باس نے

مجھ ير-"وه يرك اوراسامدنے بايا صاحب كى طرف ے رخ موڑ لیا۔ اور اس کے لیوں پر بردی خوبصورت مسكرابث بمحركل \_

"واقعی جادوکرنی توہے۔"

☆.....☆

" اصلبان تم دونوں کے طور اطوار اگر درست بيل مورب توتم دونول به كمر چمور دو\_ ہفتے والے دن مج وہ دونوں شوٹ پرتکل رہے تھے تب احسن صاحب في اخبار يرصة موع سكون

'' ضرور چیوڑ دیں گے فاور اِن لاء۔'' ماریہ چاچبا کر بولی۔

" مرہم ارمغان کی طرح بے وقوف تبیں میں آ بہمیں مارا حصددے دیں ہم جلے جاس كر" وه سابقه ليحيس بولي-

" ہند! بیرتو بھول جاؤے" وہ محتذے کہے میں

" اگر تھی سیدحی الکیوں سے نہ لکے تو ہمیں الكليال ميزهي كرنى آتى جين \_ فادر إن لاء ـ "وه بحل شندے کیے میں ہولی۔

"مطلب؟"وه يولے

" مطلب قالوني رائے كيلے بين نال! ميرے كى جانے والے لائز بيں كوئى مستلمبيں ہم آپ سے کورٹ میں بات کریں گے۔" ماریے نے بدلحاظی کی انتہا کر دی۔

" بعيد شوق -" احسن صاحب ني مجمى بالكل ماريه كاعرازي جاكركها

'' یہ میری جدی چتی جائداد میں ہے یہ ميرى محنت سے جمع كى مولى كماكى باور ميرى مرضى ہے مل جے دول جےنہ دول اور يرسول کے اخبار میں ، میں تم دونوں بیٹوں کو عاق کرنے کا الدوعر باہوں۔ و وشندے کیج میں بولے۔ ''ہاں بٹیاں تو بغیرایڈ دیے عاق شدہ ہیں دونوں بیوں کو بھی عاق کردیں۔اس جائدادکو لے كر قبر ميں جائيں كے كيا؟"اصفيان نے بھى بدلميزي سے كها۔

'' نہیں تنوں بیٹیوں اور بیوی کا حصہ نکال *کر* ياق سب خرات كردول كاي ووسرد ليح ش پولے اور ان کی اس بات برجائے تکانتی علیہے اور یرا شاریانی عا تشہد ونوں جرت سے احسن صاحب کو و میضے لکیس علیشے کی جائے کپ کے بجائے ساسر میں کرنے لکی اور عائشہ کا پراٹھا جلنے نگا تو وہ دونون چوس

ں چوسیں۔ ''اینا حصہ تو بیس محمی طرح نہیں چیوڑوں گا۔'' اصغبان نے چر کرکہا۔

" كياكرو كرائ كة قاتلون عام تمام كرواؤ ك\_\_ بالكررموء آج عي تم سب ك خلاف پولیس میں پر چہ کٹواؤں گا کہ اگر جھے میری موی یا میری بی کوکوئی نقصان پینجا ہے تو اس کے ذے دارتم لوگ ہو گے۔" وہ زورے چے تو ما من کے علیدے نے لاکر کرم کرم جاتے اُن کے سامنے رمی اور اُن کی کمر سہلائے گی وہ چھ -EEniegelesces

" ہاں اور کرنو لیمایوتی ایسے بی او محبت جیس چاکی بڑے میاں کی۔'' ماریہ کچھزیادہ ہی جل کی

"ليپايوني توتم دونوں كرتے تے دونوں مے يرتو خدمت كرني ريس محت كرني ريس يرتوح يال اس نے برائیڈل ڈریس کی تصاویرا لگ کیں۔ '' وہ تو کوئی مسئل نہیں ہے میرا ایک دوست ہے نو ٹوکرافرو ہیں کا مردےگا۔'' وہ بولا۔ '' ہاں بیٹی پنک کلرکو ڈیپ ریڈ کروادیتا اور پچھ تصاویر جیز وغیرہ میں لے کر باتی تصاویر کے ساتھ لگوادیتا۔اور بیک کراؤیڈ تو سب کا تبدیل ہوگا۔'' وہ رائے دیے گئی۔ '' یہ تو سب ٹھیک ہے گریہ آئیڈیا تھا تہا رہے

''میرتو سب تعیک ہے تکرید آئیڈیا تھا تہا رہے پاس جوتم اب تک نہیں بتا رہی تھیں خاصا فلاپ آئیڈیا ہے۔لیبارٹری ٹمیٹ پہلے ہی جھکے میں اِن تصادیر کی حقیقت کھول کر رکھ دے گا۔'' وہ خاصا پور ہوا تھا۔

ال کا گریجویش کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اور آج کل وہ فارغ تھی۔اس وفت بھی وہ' خاک اور خون پڑھ رہی تھی تو اسامہ اندر آیا اور اس نے کتاب پرنشان لگا کراہے دیکھا۔

" بجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔" اس نے آتے ہی بلاتم بید کہا۔

'' بی .....' اس نے بک مارک لگا کر کتاب رکھ دی۔ اور اسے ویکھا اسامہ اس کے سامنے بیڈ پر تک گیا۔

"بابا صاحب! میری دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔"اس نے پرھیے کو بغور دیکھا جس نے اس کی بات سن کراہے نچلے لب کو بوی بے دردی سے دائوں تے دبالیا تھا۔

المان كاخيال م كردوسال يهت موت

تھیں میرے آگئن کی اللہ میاں کی گائیں، میری
بربد میزی برظلم برزیادتی کو سبتی رہیں اور سبتی چلی
گئیں میں بن اندھا نادان نا سجھ تھا جو اُن پرتم
دونوں نا خلفوں کو فوقیت دیتا رہا گر اب اور
شیس۔ ' وہ آزردگ سے بولتے چلے گئے۔
'' نوسو جو ہے کھا کر بلی جج کو چلی .....ہم خود
کو بڑا اوا کا رشجھتے ہیں گریہاں تمہارے کھر میں تو

کو بڑا ادا کار بیجے ہیں گریہاں تمہارے گریں آو ہم سے بھی بڑے بڑے ہیں۔' وہ جسنجلا کر بولی۔ ''مگر میں دکھرلوں گی سب کو۔' وہ غصے سے بولیا۔

'' و مکیر بعد میں لیما پہلے یہاں ہے رخمیہ سفر
بائد ہو، ورند کل بیام پولیس کرے گی اور اگر ایما
ہوا تو ایس نامور اوا کارہ کی نیوز پرنٹ اور
الیکٹرانک میڈیا پر آجائے گی گئی بدنامی ہوگ تہاری ہے ناں!'' احسن صاحب تمسخر سے
بولے اور ماریہ ہنہ کرتی باہرتکل تی۔

بولے اور ماریہ ہنہ کرتی باہرتکل تی۔

" ہاں کیا پلان ہے تہارا؟ 'اروحیل مالو کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔

'' اب تم بہترین تحری چیں سوٹ جی یہ تصاور دیکھ کر اس طرح سے تصاور تھنچواؤں کہ ان تصاور کو ان تصاور سے جوڑا جائے تو کوئی یقین نہ کر سکے کہ یہ تصاویر انگ انگ کیا جیں۔'' جھے منع کرنے والے۔" شیزے کا تو وہاغ ہی بحك سے الركيا۔

"ليزے! يتم يوچوري موش كون موتا مول سيمن مول تمهارا شومر-"وه ورامائي اعداز على مرياته مادكرمنديه بالقيميرت بوي

" وماغ تھیک ہے تمہارا یا مج بی مج لی کر تكليمور "ووغصے يولى۔ '' خیر شیلزا! اس تکاح کی گواہ تو میں بھی

ہوں۔تم نے چھانے کو کہا ہم نے چھالیا کراب تم اینے شوہر کی بات جیس مانو کی تو اسے غصر آئے گائی۔"مانونے کہاتو شیزے نے جرت اور دکھ ک زیاوتی سے اسے دیکھا۔

" الوتم بحى \_" وه د كه سے بولى \_

" انوی نیس بیسب بھی ...." اس نے ایک البم نکال کراس کے دوستوں کے گروپ کی جانب یو هائی جوانہوں نے کھول کر دیکھنی شروع کی اور ال كم ساتھ بے لينى ہے شازے كو بھى ديكھا جو دم بخو د میرتصاویر د مجدر بی محی \_ اور ای کے بی لیج روحیل کے ہاتھ میں ایک نکاح نامہ تھا۔ جس میں شلزے کے سائن برے واضح جمگارے تھے۔ فيزے نے آ کے بدھ كراے ديكھا اور چكرا

حميران! يه سب غلط برب يج پھنانے کی سازش ہے۔'وہ بے بی سے بولی۔ ° واه! تصاوير غلط تمهار يه سائن غلط .....انو بنانے کے لیے ایک میں بی الو کا پھا ملا تھا مهمیں ۔ ' و و غصے ہے نکاح نامہ درمیان میں پھینکآ ہواوہ پینکارتا ہوا آ کے بڑھااورسے نےشلزے کے سائن ویکھ کر اسے ملامت سے ویکھا۔ اور فيزے نے لئے بے اعداز من آ كے قدم

ہیں اولا دیے انتظار کے لیے '' اس کی نظریر بغور پرشے پر ہی جی ہوئی تھیں اس کا برعمل اس کی نظرون كرسام فقااب اس كى اس بات يراس كاچروسرخ بوكيا پية نبيل شرم سے ياغصے۔ " بات معقول ہے اولاد کے کیے دوسری شاوی کی جاسکتی ہے۔'' پید نہیں کیوں اس کا ول اے چیزنے کو حایا اور پرشے نے جھکا ہوا سر

ا شایا۔ دو آپ مسلمان مرد ہیں آپ بخیر کسی تھوں میں میر میں شادی بھی وجہ کے جی دوسری ، تیسری بلکہ چوتھی شادی بھی كر كے إن آپ نے ناحق دوسال انظار كيا اگر آپ کو وجہ ہی کا انتظار تھا تو بیروجہ بڑی مخوس تھی کہ آپ کا دل این بوی ہے تیں ماتا ہے۔''وہ سراُ تھا کریز مے تھوں اور غیر متزلزل کیجے میں بولی۔ " بال واقعي به وجهمي خاصي مفوس سي " وه مسكرا بث لبول مين وباكر شجيد كى سے بولا۔ " مريس في بابا صاحب كو الكاركرويا ے۔ ' وہ ڈرامائی اعداز میں بولا اور برھے نے

اے دیکھا اس نے یو چھا تو چھرنیں مگر اس کے چرے پر بدایدار کول کھا ہوا تھا۔

" كيونكه تمهار ب كردار كاكوني كناه الجمي تك میرے سامنے نہیں آیا۔ سزا کناہ گارکو ملتی ہے بے مناه کونہیں۔ 'وہ کہتے ہوئے ملث کر باہر چلا گیا اور برشے نے کری کی پشت سے تک کر آ ملیس

A.....A

"ليزے! من في حميران سے بات كرنے كومنع كيا تھا نال!" روحيل نے حميران ے بات کرتی طرے کے یاس آ کرکھا۔ ساتھ ہی مانو بھی تھی۔

" ایکسکوزی مشرا آپ ہوتے کون میں

" ال جاؤں گا میں دونوں کے پاس " وہ

و علیشے کو ایکھے سے کالج میں داخلہ بھی دلانا ہے اور اسے وہ اعتماد بھی دیتا ہے جس سے اس کی شخصیت عاری ہے۔'' وہ آ ہستگی سے بولے۔ من میں نے بیٹیوں کے ساتھ۔''

شام میں ورشیے حذیفہ سے باتیں کررہی مسی مانو اور روحیل آئدهی اور طوفان کی طرح الدر چلے آئے۔ اور چنج سی کر شیازے کو بلانے الدر چلے آئے۔ اور جی چیخ کر شیازے کو بلانے گئے ورشے کو خت برانگا۔

" الو اليكيا طريقه ہے كى كے كمر آنے اور اس كو بلانے كار " ورشے نے الوكوسر دلش كى ۔
" ہمارا تو يجى طريقہ ہے ۔" انو بدتيزى ہے بولى اى وقت شيلزے اپنے كمرے سے باہر تكلى أيسموں أيسم بال ، ملكم كيڑے اور روئى روئى آ تكموں كے ساتھ بى اتى تيز آ وازوں پر ايك

" كيا مسله ب كيول اتنا بنكامه ميايا موا ب"ايك كريم غصے بولے

" بتاتے ہیں بتاتے ہیں۔ صاجزادی کو تو آجائے دیں۔" روحیل نے طفر سے بولتے ہوئے زینہ زینہ اترتی شیزے کو دیکھا۔ اور شیزے کے قریب آنے پر اس نے وہ البم اور تکاح نامہ درمیان میں بھینکا۔

"اس نکاح نامے کی روے لیزے میری بیوی ہے اور میں جلداز جلدر خصتی جا ہتا ہوں۔"وہ خاصے خاصے میں ہولا۔

" شیزے!" ایک جرت و دکھ سے

'' رک جاؤ پلیز! حمیران بیکوئی بیزی سازش ہے میرے خلاف۔'' وہ دکھ سے بولی گروہ نہیں زکا۔

" اور ہاں لیزے! پی آج رات ہی تہارے گرآ کرتمہارے باباہے بات کروں گا کیونکہ اب میں حزید انتظار نہیں کرسکتا۔" روجیل چھے ہے بولاتو وہ بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی تک آئی اور تیزی ہے نکالتی ہوئی جلگئی۔

A....A

عائشہ نے جائے لاکر کتاب پڑھتے ہوئے احسن صاحب کے سامنے لاکر رکھی تو انہوں نے آ تھوں سے چشمداً تارکر میل پردکھا۔ ''علیقے کی طبیعت اب کیسی ہے؟'' انہوں نے ہوچھا۔

'' خدا کاشکرے کائی پہتر ہے۔'' عائشہ نے جواب دیا۔

" اس کا بہت خیال رکھنا خدا مجھے معاف

رے میں نے پہلے ہی میٹوں کے چکر میں بیٹیوں
سے بہت زیادتی کی ہے کسی دن چلنا ہم ورشیے
کے گرچلیں گے اور اس کے بعد پرشیے کے مجھے
ان دونوں سے معانی ماگنی ہے۔" وہ دکھ سے
بولے۔

'' معانی نہیں، صاحب بڑے معانی نہیں مانگتے آپ ان کے پاس چلے جائیں اُن کے دلوں سے سب کلے دھل جائیں گے آپ تھیک کہتے ہیں ان دونوں کواپنے گھروں میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔وہ دونوں نوش ہیں انہیں صرف آپ کے اعتبار نہ کرنے کا دکھ ہے۔'' عائشہ، احسن صاحب کو دکھی نہ دیکھ سیس سوانہیں سلی دیے گئیں۔

ہے۔ ورشے سرو کھیں بولی۔ "یوں بھی شکزے کے سائن مقل کرنا مشکل تہیں ہیں اسے عادت ہے جگہ جگہ اینے سائن كرنے كى " ورشے نے مرد تكامول سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے تمام کیس ہی سلو کردیا تھا اور دونوں من کو ہے ہوئے تھے۔اور ایک کریم معظر نگاہوں سے ورشے اور حذیف کو و کھ رہے تھے۔ اور دو دن میں مانو اور روشل کرفار ہو گئے اور حذیفہ نے اسے دوست کی مدد سے بی خراور أن كى كرفتاري كا نوميج اليكثرانك ميذيا ير چلوادیا۔ اور اے کلے بی دن مانو نے جعلی سائن کا اعتراف كرليا يظرع الله الزام ع باعزت يرى دو في سى

" تم نے ای دن کہا کہ تم برظلم ہوا تھا۔ تو جھ سے شادی تم پرظلم ہے تم میرے ساتھ ناخوش ہو۔' ایک کریم نے اپنا تکیہ سیٹ کرتی ہوئی ورشے ہے کہا۔

"ميرے ساتھ ظلم ايك صاحب پيہوا تفاك جھ پر بھی الزام لگا تھا۔ میں نے بھی بوے مان ے اینے باپ کودیکھا تھا۔ مگرانہوں نے میرا مان توڑ دیا تھااور یمی مان ٹو ٹنا ہوا میں نے شیزے کی آ تھول میں دیکھا تھااس کیے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوگی وہاں جہاں آپ کو کھڑا ہونا تھا۔" ال نے کماتوایک کریم شرمندہ ہوگئے۔

"لوتم مير إساته ناخش نبيل بو؟" انبول

; بہیں ..... میں نے بڑے مثن زوہ ماحول میں پرورش یائی می - جہاں برآ سائش بیوں کے کیے اور یاانسانی بیٹیوں کے لیے تھی میں نے یاں آ کرکل کر سائس لیا ہے۔ آ ہے ہے ہر '' ڈیڈ! آپ بھی آپ کو بھی جھے پریقین نہیں ہے۔''وہ اُن سے زیادہ دکھسے بولی۔ "ان سب چيزول کي موجود کي يس جمي تم پر لیتین کرول۔" وہ غصے سے بولے اور مانو اور روحیل نے خاصے سنحرے اے دیکھا۔

"ايك صاحب! آپ كوشيز بريقين مو یا نہ ہو مجھے اس پر ممل یقین ہے کیونکہ شیازے میں لا کھ پرائیاں ہوں کی مگروہ بدکر دار اور خودسر تہیں ہے اور میں وہ علم اپنی بیٹی پرنہیں ہونے دوں گی جو مجه ير موا فقا بداعيا دي كاظلم، ين اس سازش كا یردہ جاک کروں کی حذیقہ تم دو کے نال! میرا ساتھے' ورشے نے حذیفہ کودیکھا۔

" ضرور آنی! کیونکہ میں اس محص کو اسکول ہے جات ہوں اور بیکتنا کمین ہے جھے پت ہے۔ عذيف كے كہتے ہوئے لكاح نامداوراليم باتھ ميں پري-

ں۔ '' ان تصاور کا سب ہے پہلے لیب نمیٹ كرواد بجرنكاح نام كو بحى ديكسيل كر"ورشي نے کہاتوروحل نے پریشان سے مانوکود مکھاجوکہ خود بھی س کھڑی گی۔

'' بلکہ شیزے! ذراغورے تصاویر کو دیکمو کیا يرفينسي ورئيس شووالا برائيز وركيس بيس بهمارا كر كفرق سے "ورشے نے كماتواس نے فورا البم تقام لي-

" ہاں آئی! بلکہ بیتو پوز بھی وی ہیں جو میں نے یو غوری ش دیے تے۔ "اس کے جرے ہے ایک دم رونق آئی۔

المحرو ليب لميث كى بمى ضرورت نهين ب- "حذيفه نے كها-

الب عيث كي ضرورت ب حذيف! ان دونوں کو دھوکہ دہی کے کیس میں اندر کرانے کے

''بی بایاسائیں!''اس نے ادب سے کہا۔ '' بیٹا! تم صرف جائے بنالو ناشتہ باہر سے لے آتا ہوں کیا کھائے گا میرا بیٹا؟'' انہوں نے محبت سے یو چھا۔

''جوآپ کواچھا گلے بابا!''اس نے آہتہ رکما

ے کہا۔ ''نہیں آج میری بٹی کی پیند کا ناشتہ آئے گا۔'' انہوں نے کہا تو یا ہرتکاتی عائشہ نے مسکراتے ہوئے خدا کا شکرادا کیا۔

ہوئے خدا کا شفرادا کیا۔ '' تو بابا! پراٹھے یا حلوہ پوری لے آئیں۔'' وہ ہلکا سابنسی اور بابا اس کا پر تقبیتیائے ہوئے باہر نکل کئے اور امال نے اس کا سراینے سینے سے نگال ۔

" بیٹا! اللہ کی اس مہریائی اور کرم پر ہر لیمے ہر ہرسانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکرا واکر نا اللہ نے ہم پر وہاں ہے کرم کیا ہے جہاں ہے ہم ہرامید کھو بیٹھے تھے۔" عاکشہ نے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔

" امال! آپ کو دونوں بھائی یاد شیس آتے۔"علیشے نے ہو تھا۔

" آتے ہیں گراس طرح نہیں جس طرح ورد اور ہے اور پھے یاد آتی ہیں تمہارے دونوں استے ماری زعری آسودگی دیکھی اور آج بھی آسودگی دیکھی اور آج بھی آن زعری دکھ اور آج بھی میں اُن کے حال سے ناوا تف ہوں۔" وہ دکھ سے بولیں۔

"امان! بھائی بابا کو نقصان تو نہیں پہنچا کیں کے نان! جیسی انہوں نے دھمکی دی تھی۔"علیقے

نے پوجیا۔ دو قطعی نہیں میں روزانہ فجر میں اُن پر ملکہ آ سائش، ہر آ سانی مہیا گی۔ جھ پر کوئی پابندی نہیں رکھی شک نہیں کیا اور خوشی کے کہتے ہیں۔'' وہ ہولے ہے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیے۔ اور انہوں نے سونے کے لیے کروٹ بدل کی ۔ گرور شیے کے زخم ادھڑ گئے۔

" بال البك صاحب مجمد يرهكم بوا تفا\_ ميرے كم بن اور نو خيز جذبول كا خون موا تھا۔ آپ ایل بہلی ہوی ہے بے پناہ محبت کر کے خالی ہو چکے تھے۔ اور میرے اندر کی محبت بین کرتی می جویس فراس سے بیلے کی ہے ہیں کامی مرکمی ہے کرنا جا ہی تھی۔ تب میں نے اس محبت کارٹ سیزے کی طرف موڑ دیا۔ آب دعری کے اليے مقام پر تھے جہاں آپ کے کیے عورت کی حیثیت فانوی تھی۔ وہ ضرورت تھی محبت نہیں۔ آپ کوایک آیا ایک ماس ایک کیترفیکر کی ضرورت تھی بیوی کی تبیں۔ ہاں میرے ساتھ طلم ہوا تھا بہت علم ..... اور بی علم مجھے سرے پر ہوتے میں دیکمنا تھا۔ بیروح کو کاٹ دینے والاظلم اور بے رول جم کیے ہوتے ال سرے ہوتے بد بودار ..... اور مجھے شیزے کی روح کو مار نامیس اے زندہ رکھنا تھا۔ مجھے غین ات کی میں جوان ہونے سے سلے بوھانے میں داخل کردیا گیاماں جھ پر بہت پڑاظم ہوا تھا تی ہے آ واز آ نسولوث كراس كى آتھوں سے كركر تھے ميں جذب 25 m

''علیشے بٹیا!'' انہوں نے پکارا تو ایک دم مرحکی

ہے چوگل۔

" آئیں آپ لوگ اعدر تو آئیں۔" اس نے آتھوں کی نمی کواعدرا تارا تو وہ سب اعدر چل

''آپلوگ ایسے اچا تک بچھے نون کر دیتے تو میں ایک صاحب کو بھی روک لیتی۔'' وہ چھٹی کی وجہ سے اپنے دوست کی طریف چلے گئے ہیں۔ وہ بے ربط و بے تکام ابول رہی تھی۔

'' سر پرائز مائی ڈیئر آئی سر پرائز۔۔۔۔۔ اگر بنادیے تو سر پرائز تو نہ ہوتا نال!''علیشے نے شوخی سے کہا تو ورشے نے اس کےشور ڈائداز کو حیرت سے دیکھا۔

" اور مجھے اپنی بٹی کو بھی تو منانا تھا آخر ناراض ہے وہ جھرے۔"احسن صاحب نے کہاتو ور دیے کی آگھیں جرت سے بھٹ کئیں۔ در جین ناراضگی کیسی؟"اس نے خود کو کمپوز

میں۔ ''میں نے ظلم کیا تعالم بہارے ساتھ اتن کم کی میں خود سے بھی بڑے شخص کے حرم میں دے دیا تہمیں۔'' وہ شرمندگی ہے بولے۔ دیا تہمیں۔'' وہ شرمندگی ہے بولے۔

" نہیں بابا بی ظلم نہیں تھا میرے ساتھ، میرے نصیب میں ایک کریم ہی تھے وہ مجھے ل کے ظلم تو میرے ساتھ بی تھا کہ میں بے اعتبار مخبری۔ میرا مان ٹوٹا، میں اس کناہ کی معتوب مخبرائی کئی جومیں نے کیابی نہیں۔" وہ بے اختیار رویزی۔ .

'' مجھے معاف کردو بیٹا۔'' انہوں نے ہاتھ جوڑے اور ورشیے نے تڑپ کران کے ہاتھ تھام

ہیں۔ ''نہیں بابا بےمعانی نہیں ما تکتے میں نے دل ہے آپ کومعاف کیا میرا خدا بھی آپ کومعاف سب پرآیت الکری ، معوذ تین ، کسم الله تو کلت علی الله اور یا حفیظ ، یا رقیب پڑھ کر پھوگتی ہوں ایسے فخص کا کوئی بال مجمی برکانہیں کرسکتا۔' انہوں نے کہا تھی احسن صاحب کر ما کرم حلوہ پوری کا شاپر لیے اندر داخل ہوئے۔

" میری برائیاں ہوری ہیں۔" انہوں نے ماں بین کو مخاطب کیا۔

'' صاحب! ہم نے تو پہلے بھی کمی آپ کی پرائی نہیں کی اب تو کو ئی دجہ بھی نہیں ہے۔'' عائشہ نے کہا تو و وسکرادیے۔

" چلوجلدی سے ناشتر کے گھرسمیٹ لوآج ورشے کے گھر چلتے ہیں۔ " انہوں نے کہا تو ان دونوں کے توالے مندیس نے جاتے ہاتھ رک گئے۔

"ورشي آلي!"عليث كمندے اور عائشہ كمندے ورشي أيك ساتھ لكلا۔

'' ہاں ور تھے۔'' انہوں نے کہا اور ان دونوں کی توجہ تاشتے کی جانب میڈول کروائی۔ نہد....ن

ورشے مای کو دو پہر کے کھانے کی ہدایت دے ربی می ہمی اے چوکیدارنے انٹرکام پرکی عائشہاحن اور علیفے احسن کے آنے کی اطلاع دی اور وہ اڑتی ہوئی باہر گیٹ پر پیچی مگر ساتھ میں آتے احسن سلطان کود کید کر بھجک کررک گئی۔

"كيا موا آلى! بياحيا مك فاسك فارود سے استاپ كيے ہوكئيں؟" عليشے نے شوخی سے پوچھا۔

پوچھا۔
"دو السلام علیم!" اے کھ نہ سوجھا تو اس نے سلام جھاڑ دیا جواب دونوں کی طرف ہے آیا مگر احسن صاحب نے اس کے سر پر بھی ہاتھ

WWW.PAKSOCIETY.COM

ایک کرمے ، کین کتے شم اور ڈوب مرنے کامقام
ہے میرے لیے کہ بھی دونوں لوگ مخالف کیپ
میں کھڑے ہے اور جو دولوگ میرے کا عمص
ہے کا عمصا طلاکر کھڑے ہے تھے۔ میری ہر بات کا
اعتباد کردہ ہے تھے انہیں میں نے بھی کی قابل ہی
اعتباد کردہ ہے تھے انہیں میں نے بھی کی قابل ہی
نہیں سمجھا میری Step Mother ورشے
آپی اور اُن کا کرن حذیفہ احمر جو میرے لیے
اُٹر ہے تھے اور لڑے اور جیت کے اور انہوں
نے جھے دنیا کے سامنے سرخروکر دیا کہ آج میں سر
انھا کر یہاں آسکی ہوں۔ 'اس نے آسے میں کا

نی پوچی ۔ ''شیلزے! آئندہ ایسانہیں ہوگا۔''حمیران جلدی سے پولا۔

'' حمیران! اب کوئی آئدہ آئے گائی نہیں ہمارے درمیان، تم کنزرویٹو تنے پوزیسو تنے میں نے تہاری ہرخامی برداشت کی کیونکہ جھے تم سے محبت تھی۔ اب کس برتے پراب تو وہ محبت ہی نہیں رہی۔'' وہ سنگدلی سے بولی۔

'' ایسامت کہوشلزے! محبت کو فنانہیں ہے میں تمہارے بغیرر ونہیں سکوں گا۔'' وہ بے چارگی سے بولا۔

" ہے اس وقت جیس سوچا تھا جب مجھے چھوڑ کر جارہے تھے۔ میں نے تو تہاری ہر بات بن کر اس کا جواب بھی دیا ہے تم نے تو میری کوئی بات سننا بھی گوارانہیں کی تھی۔ تم جانتے تھے کہ تہارا کزن سازش کا شکار ہوئی ہوں گرتم نے تو کہ میں کی سازش کا شکار ہوئی ہوں گرتم نے تو مجھے سننا بھی گوارانہیں کیا تھا۔ اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ میں اس مخص کے ساتھ زیرگ گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو کہ آ تھے ہیں بند کر اے جھے پر اعتبار نہ کرتا ہو یقین نہ کرتا ہو۔" وہ تو احن صاحب نے آتھوں کی نی پوچی تھوڑی دیر بعد بڑھے اور انہیں گلے سے نگالیا۔ پھرا بیک کریم بھی آ گئے۔ '' ارب میرا یار آیا ہے۔'' کا نعرہ زگاتے آگئے اور دو پہر کا کھانا خاصے ایسے ماحول میں کھایا گیا۔

A ..... A

سیزے ای واقع کے بعد سے ایک ہفتے

یو نیورٹی ہیں گی تھی۔اور آئ ورشے نے زیردی

اسے بیجا تھا۔اس کے تمام فرینڈ زاس سے آکر

ملے تھے۔علی ہٹر مین اور مصطفیٰ سب نے اس سے

موری کہا تھا کہ وہ ان شواہد سے دھوکا کھا گئے جو
انہیں دکھائے گئے تھے اور اس نے انہیں معاف

کر دیا۔اوراس وقت وہ لا ہریں سے کتاب ایش

کرواکرٹی تھی کہاس کے کا عرصے پرکی نے ہاتھ

کرواکرٹی تھی کہاس کے کا عرصے پرکی نے ہاتھ

رکھا اور وہ بغیر دیکھے بھی جانی تھی کہ یہ جمیران

'' میرے کندھے ہے ہاتھ بٹاؤ۔''اس نے سرد مجھ میں کہا۔

" شیزے! میری بات سنو۔" اس نے نجاجت سے کہا۔

'' جھے تہاری کوئی بات نہیں سنی اور نہ آئندہ میں تہیں اپنے آس پاس دیکھنا چاہوں گی۔''وہ قطعی نہیج میں بولی۔

''شیزے! میں مانتا ہوں مجھے علطی ہوئی ہے مگر سارے شواہد تمہارے خلاف تھے۔'' وہ ہے بسی سے بولا۔

ہے۔ وسے جولات "اور یہاں تو بات ہی صرف اعتبار کی تھی۔ مسٹر حمیران علوی ..... ساری دنیا میرے خلاف ہوتی میں جبیل جاتی مجھے صرف دولوگ اپنے پاس چاہیے ہے ایک حمیران علوی اور دوسرا اپنا باپ

تم رکوئی دیاؤئیں ہے اگرتم حمیران کو بمسفر بنانا عامتی ہوتو مجی ہمیں کوئی اعتراض سیں ہے۔ ورشے نے دوبارہ کہا۔ ''وہ مجی اچھا ہے ویل آف فیلی ہے ہے۔'' " نہیں آئی!" وہ سخت کمر درے کیج میں

" محبت بنيس محبت ملى إلى لمع تك جب تك اس برآ ز مائش ميس آ في حي- آز مائش نے اسے بے فتاب کر دیا۔ اس نے اعتبار ، یقین اور مان کی دمجیاں اڑا دیں۔میرے وجود کو بے یعینی اور بے اعتباری کے خار دارتاروں میں لیبیث كرفتك كى منكل خ زين يرب بير بن كلسينا ب-اور محبت نے ای وقت اس کی جانب سے بلو سمیٹ لیا تھا۔'' وہتم آتھوں کے ساتھ بولی۔ " پیر بھی سوچ نمجه کر فیصله کرناتم پر کوئی دیاؤ مہیں ہے۔ ورشے نے محبت سے کہا۔ " فیملہ تو میں کرچکی ہوں۔" وہ بے لیک

ليح من يولى-" أيك بار فرنظر فاني كراو\_ مجهة تمباري آ محموں میں محبت کرلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔' ورهيے نے اے مجمایا۔ " آ لی! اہمی کھرون لکیس کے دل ایے شمرک

يريادي كامتظر محول جائے ميں ، اور آني ! اب اگر حمیران علوی سونے کا بھی بن کر آ تھیا ناں! تو ميرے ليے نا قابل قبول موكا \_ كيونكم اوب بہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جب وہ مجھے ادب واحرّام ہی نہ دے سکا تو محبت کیا کرے گا۔ "ووستگدلی سے بولی۔

" شیزے! حمیران تم سے محبت کرتا ہے اسے معاف كردو ي ورشي في مجمايا -" نبیں آئی!معانی کالفظائ کے لیے میری

مرد لي شي يولي-"مي كرول كا\_" حميران يولا\_

"مم ثابت كر چكے ہو۔" و المسخرے بولی۔ And Good By Forever'

ميراي س ياس نظرند آيا كيونكداب مين تم اتى تمیزے بات تمیں کروں کی اور انسان کی ای عزت اس کانے ہاتھ ہوتی ہے۔ " سے کب کر شکزے بلنی اوراس نے باتھ میں پکڑے گاگز آ محمول سے لگا کر الماآنے والی کی کو جمیایا اور آ کے چل دی اور حمیران بارے ہوئے جواری کی طرح وہیں بیٹے گیا۔

☆.....☆ شیار <sub>نے</sub> ٹی وی لاؤنج میں چینل سرچ کررہی تخي و بن ورشي بحي بيشي ندو يك ميكزين و مكدري محی آخر کارشیزے نے اکتا کرنی وی ریموٹ مرر فا محري محرس آرباتهاأ --د ، ممی ایک چینل پر جی ایک جمی اچھی چرنہیں

- Tuzzo" : 00 x x 1 3-" اور الياية بكب موتاب؟" ورفي

نے پوچھا۔ ''کب؟''اس نے بھی سوال کیا۔ ''مب؟''اس نے جمعی سوال کیا۔

"جب بم ألجے ہوئے ہوں تو ہمیں چھاچھا نیں گا ہے ایا تہارے ساتھ ج ہے ہ جب ہے میں نے تمہیں حذیفہ کے پروپوزل کے بارے میں بتایا ہے۔ خیزے الجھومت دماغ کو آزاد جمور دو اورجو فيعلماس كاب اع تبول كرلو\_"اس كے بعدوہ خاموش ہوكرسو يے كى تو شارے نے اے ویکھتے ہوئے سوجا میں نے تو ول و د ماغ دونو ل كوآ زاد چيوز ديا بـــاور د ماغ كافيمله مذيف كحق من إورول حميران كے ليوم كال ويتاب-

''میں جانتی ہوں حمیس حمیران سے محبت ہے

و کشری میں نہیں ہے اب شاید ساری زعری وہ میرا اعتبار کہاں ہے لا وی اعتبار کہاں ہے لا وی اعتبار کہاں ہے لا وی ۔ لا وی ۔

''میرا مان ٹوٹ چکا ہے جس نے تو ڑا میں اس کا ساتھ کیوں دوں مجھے جس پر مان نہیں تھا اس نے میرا ساتھ دیا میں اس کا ساتھ کیوں نہ دوں۔''شیزے نے قطعی لیجے میں کہا۔

'' تویہ تہارا آخری فیملہ ہے۔'' ورہیے نے اے جانچی نظروں ہے دیکھا۔

''جی بالکل آخری۔'' کہتے ہوئے اس نے ریموٹ اُٹھاکر HBO انگالیااوراس کے انہاک بتار ہاتھا کہ اجھن سولو ہو چکی ہے۔اور ورشے نے طمانیت سے سرصونے کی بیک سے ٹکالیا۔ کی۔۔۔۔۔ کی بیک سے ٹکالیا۔

آئے احسن سلطان اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ پرشے کے سرال آئے تھے احسن صاحب کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ بایا صاحب اور اسامہ کے دونوں بھائی اور چیا صاحب بیٹھ گئے تھے اور علیشے اور عائشہ کو زنان خانے میں بجواد یا گیا تھا جہاں اُن کی خالفتاً سندھی مہمان تو از انداز میں مہمان تو ازی کا نامنا میں بھی کے منہ کی تی اور پھر امال صاحب نے خالہ چی کے منہ بنانے کے باوجود اُن دونوں کو پرشیے کے ساتھ بنانے کے باوجود اُن دونوں کو پرشیے کے ساتھ بنانے کے باوجود اُن دونوں کو پرشیے کے ساتھ بیسے دیا۔

''جی جی! کیا ضرورت بھی ان لوگوں کو پر شیے کے ساتھ بھیجنے کی نجانے کیا کیا لگائے گی۔'' خالہ چجی نے جل کر کہا۔

'' بری بات ہے فاطمی ما! ایک زمانے بعدوہ ماں بہن سے ٹل رہی ہے سود کھ در دہوتے ہیں جو اولا دصرف مال کو بتاتی ہے اور اس سے اس کا یہ حق چھینٹا ناانصانی ہے اور کسی کو سجھنے کے لیے ایک لمحہ ہی کانی ہوتا ہے اور پری تو تمہارے ساتھ دو

سالوں ہے ہے وہ الگ مزاج کی بگی ہے۔'' امال صاحب نے سمجمایا۔

"جی جی اآپ کوتو ایک میں بی علالگتی ہوں باتی تو سب فرشتے ہیں۔" وہ غصے سے کہ کر اُٹھ گئیں اور باہر نکل گئیں اور اہاں صاحب مسکرانے گئیں۔

پہنے ان دونوں کو لے کر کمرے میں آئی اسامہ ابھی ابھی نہا کر فارغ ہوا تھا اے پاتھ روم میں محسوں ہوا کہ اس کے کمرے ہے گزر کے کوئی پہنے کے کمرے میں گیا ہے اور پہنے دادا کی ہے زیادہ ہے وہ سرصاف کرتا ہوا یا ہر نکلا پہنے کے کمرے کا دروازہ معمولی ساکھلا ہوا تھا اور اعرکی آوازیں باہر آرہی تھیں۔

''واہ!آنے!آپ کاورآپی کو مزے میں کیا شاعدار محلوں کی شفرادیاں میں آپ دونوں۔''علیفے کی چہکی آواز آئی تو اسامہ کے لیوں برمسکراہٹ بھرگئی۔

'' تواہمی تک تم خوابوں کی دنیاسے باہر نہیں آئیں۔'' پرشے پھیکی کائنی اسی ہے

'' کیا برا ہے آنے! کبھی کبھی خوابوں کو خوبصورت تعبیر مل جاتی ہے۔''علیشے نے پُراعتا د لیج میں کہا تو پرشے نے اسے اور ماں کو جیرت سے دیکھا جو کہ خود بھی مسکرار ہی تھیں۔

"ارے! آنے! آپ کو ابھی تک مطالعے کا شوق ہے آپ کے پاس اور بکس ہیں۔" وہ اشتیاق سے یو چھردی تھی۔

" ہاں میسائیڈ میں ایک چھوٹا ساروم بنا ہوا ہے وہاں کتا بون کا ذخیرہ ہے لائبر میری کی صورت میں یہاں میرس میں ہے ہوکر جلی جاؤے " پری کے کہنے پروہ سر ہلاتی میرس کا درواز ہ کھول کر باہر نکل کی اسامہ بھی تیار ہو چکا تھا اس نے اعدر آنے کے لیے قدم بر حائے جمی اعدرے آواز آئی۔
" پری! بیٹے تم اپنے بابا کو معاف کردووہ
بہت بدل گئے ہیں۔" عائشہ کی آواز آئی اور وہ
شک کردگ گیا۔

" کیوں کیوں معاف کردوں میں انہیں ،
انہیں معاف کروں گی میں انہیں، انہوں نے
میری زندگی کو غذاتی بنا کررکھ دیا ہے آپ کو پت
ہے یہ میرا بیڈروم ہے اور برابر والا اسامہ کا،
اسامہ آج تک مجھے میرامقام نہیں دے سکے دوہ
اس ذیروی کی شادی پر میرے کردار کے بارے
میں مفکوک ہو چکے ہیں اور میں اس سلسلے میں
انہیں قصور وارنہیں مجھتی ہوں زیروی مسلط کی
حانے والی لڑکی مفکوک ہی ہوتی ہے۔" وہ نم
ماشکھوں سے یولی۔

دو تمرینا احتهیں اس سلسلے میں اس سے بات کرنی جاہے تھی۔ اپنی صفائی دینی جاہے تھی۔'' عائشہ نے دکھ سے بٹی کودیکھا۔

عاصرے وقع میں وور کا منائی کوئی سفائی کوئی '' کیوں کیوں او بی میں کوئی سفائی کوئی گواہی، سفائی گناہ گاردیتے ہیں ہے گناہ کیں۔'' وقطعی لہج میں یوئی۔

"بینا! اینے رویے کی شدت بیندی کو کم کرو بید معاملہ تو صفتگو ہے حل ہوسکتا تھاتم نے اسے چیدہ بنادیا۔ "وہ آزردگی سے بولیں۔

د کھی کی انسی انسی۔ ''وہ اثنا اچھا ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے پری!'' عائشہنے اسے دیکھا۔ ' بات ہے امال میری سیلف ریس پیکٹ کی اس سے میری سیلف ریس پیکٹ مجروح ہوتی

ہے۔' وہ بے بی ہے بولی۔ '' اچھا اللہ بہتر کرے اپنے بابا کو تو معاف کر دو۔'' عا کشہنے پھرالتجا گا۔

" تہیں امان! بایانے اسلام کے نام پرائی بيثيون كااستحصال كياب جبكدوه اسلام بي تفاجس نے عورت کو اس کا جائز مقام دیا اس سے پہلے عورت کیا تھی۔ ایک غلام ایک لونڈی ۔ مگر اسزام نے اسے عزت وتو قیرعطا کی۔اس کو جائداویش ے حق ولوایا۔ اور بایا ..... بایا نے تو عورت کو ہر روب میں گالی سمجھا وہ بٹی جس کے ہونے پر آ قائے دو جہال حفرت محم کا سلام آتا ہے اے انہوں نے زحت بناویا۔ جرے آقائے دو جہاں میرے رب کے محبوب نی اگر اللہ جا ہتا تو اُن کے لیے بیوں کے وہرنگا دیا مراس نے انہیں زندہ اولا دوں میں جاروں بٹیاں دیں اور وہ بٹیاں میرے نی کے دل کا عمر تھیں عرب کی شنرادیاں تھیں وہ ، وہ بٹیاں کے عثمان کے نصب مِن دوآ تي جي تو عثانٌ ذالنورين بن جاتے ہيں لعنی دونوں ہوں کا نوروہ بٹیاں بابا کے لیے ساری زندگی سب سے نیلے سب سے کمتر در ہے يرربين بنبين معاف كياجاتا جهدے باباكو "وه

وہے ہی۔ '' پھر بھی بیٹا! ایک بار دل بڑا کرنو۔'' وہ بھی ویے لگیں۔

روے ہیں۔ '' نہیں اماں! پت ہے اسامہ کی بدگمانی کی ایک بیڑی وجہ بایا کا دوغلا پن تھاایک طرف تو وہ جیو۔ 'وہ بھاری آ دازیس پولے اور اعراآتے
اسامہ نے پہالفاظ سے۔
''مرابیا ہوائیس پاپا! آپ نے میری شادی
دنیا کے بہترین انبانوں جس سے ایک انبان
سے کی ہے۔'اس نے اعتراف کیا۔
''تم خوش ہو۔' انہوں نے کھوجتی نظروں سے ایک انبان
سے اے دیکھا۔
''جی بابا! بہت زیادہ۔''اس نے مرجمکالیا۔
''جی نظریں جمکا کرنمیں نظریں ملاکر پولے ماتے ہیں۔' وہ شک میں جتلا ہے۔
مرجمکا کربی کہا تو وہ مسکراد پولوں۔''اس نے سرجمکا کربی کہا تو وہ مسکراد پولوں۔''اس نے سے سے لگا لیا۔

"" بس اب بہت گلے فکوے ہو گئے اب سب اچھی اچھی یا تی کریں گے۔" اسامہ نے بلند آ واز سے کہا اور آ کر اُن سب کے پاس گھڑا ہوگیا توسب بنس دیے۔

''''آگر تمہاری اجازت ہوتو ہیں اپنی بٹی کو پچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں۔'' احسن صاحب نے پوچھا۔

"بابا! آج تونبیں میں ای ہفتے پرشے کے ساتھ آپ کی طرف آؤں گا۔"اس نے مودب کھے میں کہا۔

" چلوجیے تہاری مرضی۔" انہوں نے کہا۔ پھران لوگوں نے رات کے کھانے تک کے لیے ان تینوں کو روک لیا۔ واپسی پر تینوں کو اجرک، سوٹ، خنگ میوے اور موکی پھل اُن کے ساتھ کردیے۔

" یہ بہت زیادہ ہے۔" احس ماحب احتاج کرتے رہے۔

اسامہ کو عورت کی عزت کا دراں دیتے تھے اور دوسری طرف اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ جانوروں کا ساسلوک کرتے تھے وہ مانے کو تیار بی میں ہے کہ براکیا ہی ہی ہے ہیں۔ 'وہ آزردگی ہے ہوئی۔ ہے یا کر سکتے ہیں۔ 'وہ آزردگی ہے ہوئی۔ '' انہوں نے ایک کوشش اور کی ای وقت ہے۔'' انہوں نے ایک کوشش اور کی ای وقت ہما گئی کوشش اور کی ای وقت اسامہ تورا کمرے میں اجازت نے کر داخل ہوئی اور اسامہ تورا کمرے میں اجازت نے کر داخل ہوئی اور اساکی اسامہ تورا کمرے میں داخل ہوئی۔

" پہنے لی لی! آپ کو تینوں کو آپ کے بایا سائیں بلارہ ہیں۔" اس نے آکر پیغام دیا اور عائشہ نے پہنے کو یکھا تو وہ تھے تھے قدموں سے علیشے کو بلانے کے لیے ٹیرس کی طرف جلی تی۔ احسن سلطان نے ان تینوں کو آتے ہوئے دیکھا تو نظریں جمکالیں۔

" پروفیسر صاحب! آپ بینی سے بات
کری ہم چلتے ہیں۔" بایا ساحب نے کہا تواحس
صاحب نے متفکر نگاہوں سے اُن سب کو دیکھا
جوکہ ہاتھ ملاملا کراُن سے باہرنگل رہے تھے تب
تک وہ تینوں بھی اُن کے پاس آگئی اوراحس
صاحب نے پرشے کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اوروہ
صاحب نے پرشے کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اوروہ
جوسوجی ہوئی آئی تھی کہوہ بابا کو بھی معاف نہیں
کرے گی ۔ چاہیں وہ کچھ کرلیں ایک وم سے
ترب کی اوراس نے آگے بھرکراُن کے دونوں
ہاتھ تھام لیے۔

" خبیں بابا بوے معافی نہیں ما تھتے۔" وہ رودی۔

'' مجھ سے بدنیت مانگتے ہیں۔ میں نے تہاری شادی اسامہ سے تہاری ضد اور اپنی بدنیتی میں کی تھی کہتم ساری زعدگی گھٹ گھٹ کر

WWW.PAICOM

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ھخص میں کھوج نہیں سکے تو وہ مخص اپنے الفاظ کیوں ضائع کرے۔' وہ ضدی کہجے میں بولی۔ ''بعض اوقات ہمیں خود کوجسٹی فائی کرنا پڑتا ''

" بہت رائٹ ہو پری تم بہت دفعہ ہمیں درست ہوتے ہمیں درست ہوتے ہوئے ہمیں درست ہات کرنا درست ہات کرنا پر تا ہے اور روگئی سچائی کھوجنے کی بات تو میم آپ کی سچائی پر ول تو پہلے ہی ایمان لاچکا تھا۔ بس د ماغ تاویلیں پیش کرتا تھا۔ "وہ محمیر نہجے میں د ماغ تاویلیں پیش کرتا تھا۔" وہ محمیر نہجے میں

" مجھے معلوم ہے اسامہ! آپ بہت تیزی ہے مجھ تک آتے تھے اور پھرائے کرد دیواریں کوئی کرکے قلعہ بند ہوجاتے تھے۔' وہ سرجھکا کر ہولی۔

ر پوں۔ جب تک وہ چھے ہٹ ہٹ کردیوارے جاگئی من اور اسا مداب بھی اس کے مدمقابل تھا۔ ''جہیں کیسے پید؟''وہ یو چیوبیشا۔ ''عورت اپنی جانب استے والی ہر نظر معنی و مطالب کے ساتھ جانتی ہے۔'' وہ سرخ چبرے کے ساتھ یونی۔

"اچھا جی ....!" اسامہ نے کہا تو وہ مزید سرخ ہوگئی۔

"اس نے ویوارے گے اس کے وجود کود کھے ہوئے اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی راہیں مسدود کرتے ہوئے کہا۔ " پھر بھی تم نے خود کوجٹی فائی نہیں کیا۔" "اسامہ تھوڑی بہت انا مجھ میں بھی ہے۔" وو " ہستگی ہے یوئی۔

ا ملے بول۔ " میم! آپ میں تھوڑی بہت نہیں اچھی خاصی انا ہے۔ ویسے اب کہاں جاؤگ۔" اس نے بری کے دیوار سے لگے وجود اور دیوار پر " یہ ہمارے ہاں کی روایت ہے۔" بایا صاحب نے خوشد لی سے کہا ان لوگوں کے آنے سے ان سب کے دلوں میں ان سب کی طرف سے جوکڑ واہٹ تھی وہ ختم ہوگئ تھی۔اور یوں بیقا فلہ کراچی روانہ ہوا۔

''وہ میرے والدین ہیں ہیں اُن سے جو کچھ کہ علی ہوں و اسب آپ سے نہیں کہ علی۔' '' کم ٹو دا یوائٹ مس پر شیے اسامہ۔'' اس نے بری کا ہاتھ گڑ کر چھٹکا دے کر اپنے مقابل کھڑ اگر کے استخفاق ہے کہا کہ پرشیے بے اختیار دوقدم چھے ہٹی اور اسامہ دوقدم آگے۔ '' میں گنا وگار نہیں تھی۔جوائی صفائی دیں۔'' وہ بھڑک کر بولی۔

د بعض اوقات بے گنا ہوں کو بھی صفائی دین پر آتی ہے بی بی مریم کو بھی دین پر ی تھی۔ وہ پولا۔

'' لی بی مریم کے پاس عیسی تھے۔ میرے کرداری کوائی کون دیتا۔'' وہ شجیدگ سے بولی۔ ''تم مجھ سے کہتی ہو۔'' وہ بولا۔ '' پھر کیا ہوتا؟''

" مجھے کہوں کی پہچان ہے میں جموث اور کی کو Judge کرسکتا ہوں۔" وہ بولا۔ " اسامہ! سچائی بذات خود ایک بہت بڑی

طاقت باگرائ آپ اپ ساتھ رہے والے

WWW.P. CIETY.COM

فلم من كام كررب بين - عليف في جذياتي لم " كرنے دو يولى وۋيس كرين لالى وۋيس يابالى وؤيس ميس كيا-"اس في الراج ين كها-" آپ کو بھائی یا دنیس آتے آئے!" اس نے يرشے كود يكھا۔

مجھے آج تک ان سے منسوب کوئی خوشکوار یا دنیس آئی تکلیف ده یا دیں بہت ہیں اور میں ہر تكليف ده بات كو بمول جانا حامتي مول ـ " وه آزدگ سے بولی۔

'' سنا ہے ارمغان بھائی کو اُن کے سرنے کرے نکال ویا ہے۔ آج کل وہ بھائی بھالی كماتهدي إلى "علي في مركما\_ '' تو دوسرول کواذیت دینے والے خودسکون ے كب رہے إلى " جواب ورشے كا طرف ے آیااور باہرے اعرا کی عائشے نے سوجا۔ '' اے اللہ وہ میرے بے جیں اُن کو بھی كاميابيال وينى سكون عطاكرا ينافحكر كزاراور مارا فر ما نيروار بنا آيين ٢٠٠

مجى احسن صاحب بحى الدر داخل بوئ " آج ميري بينيون كاكيا كمانے كوول طاه ر ہاہے۔"انہوں نے یو چھا۔

"بابا ہم کھنہ کھ کرلیں گے۔" تیوں یک

زبان ہوکر کہا۔ '' قطعی نہیں آج میری تین بیٹیاں (شیزے) میرے کمرآئی ہوئی ہیں میراداماد کمر آئي كي آج آج الحيش مونا عابي-" انہوں نے کہا۔

'' تو پھرکیا کریں ہا ہا!''پری نے پوچھا۔ '' میں جا کر چکن اور روکھا تیمہ لے آتا ہوں بار لی کیوکریں گے۔"احسن صاحب نے جویز دی۔

دونوں جانب رکھے اپنے ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پو چھا۔ '' دیوار تو ژکر نکل جاؤں گی۔'' وہ شرارت

ے یول۔

"تو چرميم!ابآب ويوارتو زن كى تيارى كرين "كتي بوع اسامه في اس كى جانب پیش قدی کی۔

\$ .... \$

ورشے تیزے کے ساتھ پوراون زکنے کے ليے آئى ہوئى تھى۔ اور يرشيے كو اسامہ جعد كى رات کو چھوڑ گیا تھا۔

" اتن ونول بعد آئي مول يورا مفته ركول كار"ال في امامه علما تعال

وو قطعی جیس الواری شام کو لینے آؤں گا اور کوئی بہانہ ہیں سنوں گا۔''وہ پُرشوق نظروں ہے اے دیکھتے ہوئے بولا۔

ریے ہوتے بولا۔ ''آپ بہت ظالم ہیں۔'' دہ منہ بنا کر بولی۔ "محترمه مرآب سے بہت می بلاوجہ دوسال ضائع کروادیے۔" وہ بھی منہ بنا کر بولا تو وہ تحلکھذا کرہنی تحراس کے ایکے بی جملے پر سرخ ہوکراغد بھائی۔

ائدر بھائی۔ ''ورنہ کم از کم دو بچوں کے ابا جان بن میکے ہوتے اب تک۔"اس نے کہا اور پراس کے بعا کے رکھلکھلاکر پننے لگا۔

اب وو تنول بمفي شازے كامتكى من سينے والے کیڑے وسلس کے جارتی تھیں اوو خیزے ایک میشن میکزین ہے اسے لیے علی کے ڈریس کا کلر اور ڈیزائن و کھینے میں مصروف تھی کیونکہ حذیفہ کے مر دانوں نے مقنی کے ڈریس کے میں بھوا دیے تے۔اور پندشیزے پر چھوڑ دی تی۔ " آنے! سناہے اصفہان بھائی ہو کی وڈ کی سی

عورت کو کیا اہمیت حاصل ہے ہرروپ میں مال ، بهن، بيني ، بيوي هرروپ ميں اسلام و و پېلا ند هب تماجس نے عورت کو ذلت کی پہتیوں سے اُٹھا کر اس كر ير دويشركما اوراك جادر اور جار دیواری کا تحفظ عطا کر کے ہمیں اس سے عزت ے جی آنے اور اس سےزی اور محبت سے جیل -12としてして

صرف درس بى تبيس ديا\_ نى اآخر الزمال حفرت محر نے اس کاعملی جوت دیا۔ امہات الموتنين كے ساتھ أن كا سلوك اور ائني حاروب بیٹیوں کے ساتھ اُن کا برتاؤ رہتی ونیا تک عالم اسلام کے لیے ایک مثال ہے۔

مرہم نوگ بیوں کے مقابلے میں بیوں کو اس کیے فوقیت دیتے ہیں کہ ہم اُن کوا بنایاز و بچھتے ہیں اور بیٹیوں کو بوجہ جن کی شادی اور جہیر مارے دے ہوتا ہے۔ سوہم انہیں بوجھ کی طرح ى يالع بين أن كى مرآسائش سلب كريسة میں۔ حالا تکہ خدائے تو وعدہ کیا ہے کہ بنی کے باپ كا بازووه خود ب ميرحال تفاجمه يي ايج وي إن اسلامك مسرى لعني جراع تلما عرهرا-اور جنہیں میں نے بازوسمجما وہ دونوں مجھے جھوڑ کر چل دیداور میری بیٹیاں میرے پاس ہیں اور سے مجم کناه کار پرخدا کا حسان ہے۔

دونوں بوی بیٹیوں نے والدے حصہ لینے ے انکار کیا اور بھائیوں کو دینے کا کہا تھا کہ قیامت میں اُن کی پکڑنہ ہواور انہوں نے اس شرط کے ساتھ یہ بات مان فی تھی کہ پرشے اور ورشيے ان دونوں کو بھی اُن کا جائز حق دیں کے اورائي يوي کويکي وه پخماز الدكر يك تصاور باتي سارى زىدى كرناجا يختف \*\* \*\*

'' بی بابا! بالکل ''علیہ خوش سے انجھلی " ممر بایا! ساتھ میں پودینے کی گروانی چٹنی اور آلو بخارے کی چٹنی بھی ہونا جاہے۔" پری

" بال تو آلو بخارے اور کر بھی لا دول گا۔" انہوں نے قراخد کی ہے کہا۔

"رایح کے لیے دی۔"ورشے نے کہا۔ "اور يرافح كمريس بنائيس كے سلا وكا باباكو یادو۔ ورشے نے دوبارہ کہا۔

"سب كى لسك بنادو ميں لے آؤل كا اور را مے گر میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ رات میں آ جا کیں گے۔ " انہوں نے بارے بني كود يكها\_

"اور با باكولترة رعك كے بغيرتو بار لي كيوكامره ى نىيى بى - " شيازے نے كماتوسب نے إلكل بالكل كانعره لكاياتواحسن صاحب اثبات عمى سر -21/2 nZ 4

" اور مضم ين خوباني كاكودايكا كرفريز كيابوا ہے میں نے باوام بھی تکال کرر کے بیں میٹے میں خوباني كامينها بناليخ بين- "اوريون مينوتر تيب يايا اورنسٹ بن كئ جے لينے احسن صاحب علے محت اور عائشه فطمانيت مربيدكي بشت سانكاليا اورعلشے نے سوچاوہ ہوم سوئٹ ہوم جوال کا خواب تفا اورخواب ویکمنا پچمراییا برا بھی ثابت ميس ہوا تھا۔

☆.....☆

اور احسن صاحب نے ان سب معملن چېرول کود کيمکرسوچا-

من نے میشہ بیوں کو بیٹیوں پرفوقیت دی ۔ حالاتکہ میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی ہو لگھی اسلامک بسٹری میں، اور میں جانتا تھا اسلام میں





## آ ڑےمیال

آخرا یکدن خبرگرم ہوئی کہ آ ڑے میاں کی شادی ہور بی ہے لیکن بہت سادگی کے ساتھ محفے والوں کے گانے بجانے اور ہنگامہ کرنے کے ارمانوں پر پانی سا پھر گیا۔ جو رشتہ داروں ہے میل ملاقات کے بہانے دوجار نے اکمشافات سے مہینہ بحرکی .....

#### -ove ASS Sove

-ove a sover

اس محلے میں آئے یوں تو انہیں دو تنین سال ہونے کوآئے تنے گران کے گھر میں مدد کی طرح پر پھیلائے اونچ سے تھجور کے درخت اور سائے نے گھر کا ماحول ایبا پر تجسس بنار کھا تھا کہ بجے جاتے گھبرائے تنے۔

پرایک دن جس کے مارے اُن کے پڑوی عقیل صاحب نے کڑھی پکوائی اورا پنے بچے کے ہاتھ بجوا کرھتی ہمسائیگی نبھانے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ مراد صاحب اور اُن کے نورِنظر کے علاوہ ایک ہیوہ بٹی بھی اُن کے گھر میں کبی خاموثی کا

آ ہتہ آ ہتہ دوسرے محلے والوں نے بھی عقیل صاحب کی ویکھا دیکھی مرادصاحب کے گھرانے سے راہ ورسم بڑھانے کی جنجو شروع کی

ز بیر صاحب نے اپنی بیگم کو شپ براُت پر پکائی گئی گھیرخود دے کر آنے کو کہا تو بیگم نے بیداز افشال کیا کہ مراد صاحب کے بیروس میں جورضیہ اصل نام تو بہت کم لوگ جانتے تھے مگر محلے بحر میں وہ آڑے میاں کے نام سے مشہور تھے۔ عید تہوار پر بھی آڑے میاں کے پہناوے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تھی۔

نیا ہو یا پرانالیکن لباس آٹر اپاجامہ اونچاسا گرتا اور سر پرسفیدرنگ کی کاٹن کی سادہ ٹو پی ہی ہوتی تھی۔عید کی جاند کی طرح سال میں ایک آ دھ ہار ہی وہ نظر آتے تھے اور وہ بھی ہمیشہ اپنے گھر کے باہر موجود برگد کے درخت کے نیچ ہوائی چپل پہن کر اکڑوں بیٹھے عالم استغراق

تد و جسامت اور عمرسب در میانے در ہے کا تھا۔ مراد صاحب کے گھر کا بھی واحد چٹم و چراغ تھے۔ محلے والوں کا ان کے گھر انا جانا بہت کم تھا۔ کبھی کوئی نسوانی صورت نظر ہی نہیں آئی۔ سنا تھا کہ مراد صاحب کی بیٹم بچوں کی کم عمری میں ہی اُن کو داغ مفارقت دے گئی تھیں اور انہوں نے تن تنہا اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔ بھی وروازے پر جھولتی نظر آئیں۔ ورنہ باقی محلے میں بوراوفت ہی کوئی نہ کوئی اینے ورواز ہے يرجحول كرجيمز بانثر كے فرائض سرانجام دينا نظر آتا تھا۔ محلے والول کے اختلا فات گھروں کے دروازے تو ژکر و پے تو اکثر جھٹڑوں کی صورت مِن كلي مِن نظرة تے تھے۔

لیکن ٹوہ کینے کی حد تک سب میں بے پناہ اتحادوا تفاق تھا۔ یہاں بات زبال ہے تکی نہیں و بال كوهول يرهي تبيل -مراد صاحب سے متعلق ہونے دالے پیٹ

باجی ہیں وہ دراصل اُن کی بری بنی ہیں۔اضری آیائے بی کے یاس ہونے کی مشائی بھجوائی۔ اتفاق سے مراد صاحب کا درواز ہ اندر سے ایہا لاک ہوا کہ کھلا ہی تہیں۔

اُن کی بیوہ بی نے نیے سے کہا کہ اِس وروازے سے برابر میں رضیہ باجی کے مرطے جاؤ وہال سے باہرتکل جانا تو پید چلا کہ بظاہر دو الگ الگ نظر آنے والے تحروں میں اندرمیل ملاقات كاراسته بحى ب-جبجی نه رضیه باجی اور نه اُن کی بیوه بهن رقیه



می کام سے فارغ ہور جب محلے والے کے بعد دیگرے شادی کی مبار کہا دوینے پہنچاتو پتا چلا كرولهن ميك جا چكى ب-

لین رقبہ نے بڑے تیاک ہے سب کا خیر مقدم کیا اور جا مطسکٹ سے تواضع کی۔ ولیے کے انتظار میں محلے والے سو کھنے لگے تو چہ مگو ئیال مجھی شروع ہوگئیں۔

چلوشادی میں نہیں بلایا مگر مارے ندہب میں ولیمہ کرنا سنت ہے۔ پیٹ کے درو کے سب ہے بڑے مریض عقبل صاحب نے اسلامی نقطة نظر میں لیت کر جلے دل کے مجھیرولے

کیکن کچھ ون میں ہی یہ عقدہ کھل کیا کہ آ ڑے میاں نے دلہن کواینے کھر بٹھا دیا ہے۔ ارے گھر بھادیاہے یا وہ خودان یوتی مارے لوگوں کو چھوڑ کر چلی گئی اضری آیا نے آگ لگانے والے انداز میں دروازے پر لٹکتے ہوئے سامنے دروازے پر براجان زبیرصاحب کی بیگم ے اپنے جلے ہوئے خیالات کا اظہار کیا۔

اے بہن ایے تبوس لوگوں کا یمی حشر ہونا جاہے۔ کھانے کی شوقین منز زبیر نے بھی اپنی بددعا کو پیشن گوئی کارنگ دیتے ہوئے ناک سکیٹر كركها\_ پير ياتى ابل محله كى طرح مدروى ك بہائے سُن کن کینے مراد صاحب کے یہاں پہنچے

رقیہ نے اُواس کھے میں بس اتنا بی بتایا کدوہ الگ گھر میں رہنا جا ہتی تھی بس بھائی میاں کو پہلے ہی دن دلہن کی ہے بیبا کی پہند مہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ دہنیں اور مل جائیں گی ایا بہن تہیں ملیں گےاس لے نکاح کے دو بول پڑھنے کے بعد حزید تین بول اوا کرنے میں ور نہیں لگائی۔ مراد

کے درد میں جب محلے والوں کے پچھافاقہ ہوا تو انہوں نے آتے جاتے مراد صاحب کو آڑے میاں کی شاوی کےمشوروں سے بھی تواز ناشروع كرديا\_ انہوں نے بھى عجز وائد مارى كى تصوير ہے اس سوال کے جواب کا یو جھ اُلٹا مشورہ دیے والول كے كا ندھوں برة ال ديا۔

بالكل بالكل جناب آب كى نظريس بهي اكر كوئى اچھى جى ہوتو بتائے گا اور جيے بى محلے والول كو بات خود يرآتى محسوس موكى انهول نے وہیں ہے تی کترانی شروع کردی۔ کیونکہ آڑے میاں کی تعلیمی قابلیت اور عہدہ دونوں اُن کے صلیم ہے میل نہ کھاتے تھے۔

كريد سره ك وائر بورة كا آفيسر اور آوم براري كاب عالم كوكى سے بول بال كے علاوہ كونى بات بى تبيل اسب بى حران تق كدينا سفارش ورشوت وشاطر د ماغ اور چلنز زبان سے كورے آڑے مياں كوافسرى لل كيے كئے۔ محلے والے تو اُن کوائی طرح ہی مجھوٹا مجھتے کیکن آفس كى طرف سے دى تى كار جو أن كے أمر كے سامنے اکثر کھڑی رہتی تھی۔ محلے والوں کا منہ بند - LE LE 2000 - CE

آخرا يكدن خركرم موئى كدآ زے ميال كى شادی ہور ہی ہے لیکن بہت ساوگی کے ساتھ محلے والول کے گانے بحانے اور بنگامہ کرنے کے ار مانوں پر یانی سا پھر گیا۔ جو رشتہ داروں سے میل ملاقات کے بہانے وو حار نے انکشافات ے مہینہ بھر کی یا توں کا راش مجر جانے کی آس - E & 2 6

رات میں مرا دصاحب اپنے بینے اور بیٹیوں كے ساتھ كئے اور ولين رخصت كراكے لے

صاحب کے گھر کی خاموثی میں اب اُوای نے بھی ایناحصه ڈال دیا تھا۔

ایک ڈیڑھ مہینے بعد پھرشور أشما كه آڑے میاں کی نتی دلہن لینے مراد صاحب جارہے ہیں۔ آ ڑے میاں جن کے غیر شادی شدہ ہونے پر لڑ کیاں ملنی محال تھیں اور شادی شدہ ہونے پر تو مرادصاحب مجھ بیٹھے تھے کہ اُن کے لخت جگریر خوشیوں کے سارے دروازے بند ہوگئے ہیں۔ اب د واینے لال کے لیے طلاقہ یافتہ خاتون کو بھی خوثی خوثی لانے کے لیے تیار تھے۔

آ ڑے میاں کی طرف ہے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔اس دفعہ بھی محلے والوں کو کا نوں کا ن خبر شە ہوئی كەكب أن كى دوسرى شادى ہوئى اور كب والمن آئي\_

وہ تو ایک رات عقیل صاحب نے عادت ے مجبور ہو کر چھت ہے بردوس میں جھا تکا تو رقیہ کے ساتھ دوسری خاتون کو دیکھ کر نیچے اُٹرے اور بیم کوشتم چھتم تیار کر کے میروسیوں کے احوال معلوم کرنے بھیجا۔ رات کومہمانوں کی اجا تک آ مداور جائے کی تی کی کی اچھا بہانہ بن گئے۔ رقیہ جتنی ور میں کی سے جائے کی بی لائیں۔ بیلم عقیل نے آ ڑے میاں کے کمرے سے نسوالی آ واز اور چوڑیوں کی جھنکار سن کی۔ فورا ہو چھ

"ارے کیاعاشرمیاں کی دلہن لے آئیں۔" رقیہ نے جمینے کرکہا۔ " جي بس جعائي كو دهول دهمكره والي شاديان

يسندنبين-'

" خيرية والحجى بات ب- "عقيل صاحب كي بیکم نے بات کوطول دیتے ہوئے کہا۔ " بھٹی اب کچھ بھی ہے ہم پر دلہن کومنہ دکھائی

دینے کا حق بنرا ہے۔ ذرا ہم کو بھی ملوا وُ ولین بیکم ہے، کیکن ای وقت آ ڑے میاں دلہن کے ساتھ بابرجاتے نظرآئے۔

دلبن کے چبرے پرموجود نقاب نے اُن کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔انہوں نے رقیہ کے چبرے کو بشاشت سے تھپتھیا یا اور منج آنے کا کہہ کر چلی آئیں۔ ممر انظار و انظار ہی رہا۔ نہ آ ڑے میاں تظرآئے اس دن کے بعد شدأن کی

محلے والول نے تو یہ تک کہد دیا کہ عقبل صاحب اوران کی بیٹم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ و یسے ہی بروی مقبل صاحب کے حواسوں برسوار رجے ہیں۔

میں۔ چھودن بعدافسری آ پارضیہ باجی کے بچے کی عیادت کوئیں تو خربابرآئی که آڑے میاں نے دوسری دلہن کو بھی فارغ کردیا ہے کیونکہ اُسے بیوہ المن يرداشت لبيل -

محفے والول میں مروحطرات کے سینے پر سِانب لوٹ مجھے کہ ہماری تو ایک ہی جان کوالی چیلی ہے کہ اُس نے اپنی جیسی جارچے فو تو اسلیش بچول کی صورت میں اور جان سے لگاوی ہیں اور آ ڑے میاں کے دیکھومزے آگئے ہیں۔

ایک چیوژی دوسری پکڑی اور دوسری چھوڑی تو ....اس واقعے کے بعد محلے والوں میں اس مسٹری ہاؤس سے بیزاری پیدا ہوگئے۔ بھی مجهار مراد صاحب سے مجد آتے جاتے وعا سلام ہو جاتی تو ہوجاتی اور جب تیسری وفعہ آ ڑے میاں کی شادی کی خبر کرم ہوئی تو سی نے بھی زیادہ دلچیں کا اظہار ہیں کیا۔

ارے بیکم کوئی بے اولادی بوہ کو بیاہ کر لارے ہیں مرادصاحب آڑے میاں کے لیے شا بھی محلے اور گھر ہے آکثر و بیشتر غائب ہی نظر -21

البية مرادصا حب جن كى بيٹيول تك كوبھى كى نے دروازے پر لٹکتے تہیں ویکھا تھا۔اب اُن کی بہوکوضرور کسی نہلے بہانے سے دروازے پر دعوت ويداروية ويلحقه

کیڑےجم پرانے تک ہوتے کہ ہرریزی والے کو اپنی سائسیں تک رکتی محسوں ہوتیں قدم منجد نظروں کے ساتھ ایک ہی جگہ جے رہ جاتے یا پھر جارجث کے دویے ہے جھائلی بڑے سے گلے کی گہرائیوں میں اُن کی بھٹلتی نگاہیں انہیں کلیوں کارستہ بھلا وینتیں اوروہ باریار اِی کلی کا چکر

لگاتے نظرآتے۔ ملے کا ہرمرد آفس سے آنے کے بعد محلن اتارنے کے لیے اینے کھر کے باہر دوز انوں مراد صاحب کے کھر کا زُخ کیے بیٹھا نظر آتا اور تو اور ایک رات جب رقید اور رضیه شرے باہر کی تقریب میں شرکت کے لیے تی ہوئی میں اور مراد صاحب نے شدید بخار اور نیم غنودگی کی حالت میں عقبل صاحب کو بلاا ہے باپ بنے کی ملاحبت ے محرومی اور آڑے میاں کی اولاد کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو اُن کی عیادت کے ساتھ ساتھ حق مسائیل ہے انہوں نے اُن کی بہوکو بھی نواز نے ہے محروم مبیں کیا تھا کہ بیاری کے اولاد مبیں ہوعتی تو کیا اُس کی خواہش کا احرّ ام ہی کرلیں۔ آخراس کے بیاکانہ انداز پر اینے بے قابو جذبات ك تفقى كے ليے البين اسے ول كوكوئى دليل توريخ سي

مجرشا يدمرا وصاحب اوررقيه ني مجمح تنبيه كى ہوگی کہ وہ بجلیاں کراتا وجود وروازے سے بی نہیں گھرے بھی غائب رہے لگا۔

ہے بیجاری کی شادی کو دو حار سال ہی ہوئے تنے عقیل صاحب نے کافی فکر منداندانداز میں بيكم واطلاع فراجم ك-

بیکم نے مشکوک نظروں ہے پہلے ول پھینک عقیل صاحب کو سرے پیرتک کھور کر دیکھا چر طے ہوئے کہے میں جواب دیا۔

" تو میں کیا کروں .... دوسروں کے عم میں الكان ہونے كى كيا ضرورت ب- اين كر كے مائل مم بیں کیا اور جہاں تک لڑکی کے بے اولادی اور بیوہ ہونے کا تعلق ہے تو آ ڑے میاں بھی وو بیو بول کو فارغ کر کے شم رنڈوا ہی لگتے

أن بر كوكى بن بيابى، صحت مند اولا د تو

وارنے ہے رہا۔ بیگم کی جل گکڑی ہاتیں سن کرعقیل صاحب کی مزید گوہر افشانی کرنے کی متمنی زبان تالو سے چیک گئی۔ گھر میں دال نہیں گلی تو انہوں نے باہر کا رخ کیا اور حزب تو تع الہیں دو جار لوگ آڑے میاں کی اگلی شادی کی خبر کی نشر دا شاعت کے لیے 1200

اب کی دفعہ مرادصاحب نے ویسے کی دعوت بھی کی اورلوگوں نے دلہن کو دیکھا بھی ،شاید مراد صاحب کواحساس ہو گیا تھا کہ گھر آبا وکرنے کے لیے لوگوں کی وعائیں بھی شامل ہوئی جاہئیں۔ آڑے میاں کے چرے پرازل فآوم بزاری موجود کھی مسکرائے بھی تو منجوی ہے ، البتہ دلہن کی شوخ مسراہ بتاری تھی کہوہ آڑے میاں کے

ساتھ خوش ہے۔ عمر میں مجھے بوی لگ رہی تھی یا شاید ڈیل

آڑے میاں تو عید کے جاند کی طرح ابھی

ای سوچ کے ساتھ اُن کی رگ جس پھر پھڑ کی ، دائیں بائیں دور دور تک کسی کے نہ ہونے کی تسلی کرنے کے بعد ساری حسیات جمع کرکے اپنے کان اندرے آنے والی دھیمی سرگر شیوں پر رگادے۔

''جاؤاندرامان کمرے میں ہیں۔''یدرقیہ کی آواز تھی جو بچوں سے مخاطب تھی شاید۔ ''رقیہ میں یہاں صرف تیرے لیے آتا ہوں۔ مجھے جانے کیوں بے چینی گئی رہتی ہے۔ میرے گھر پردہنے ندر ہنے گی۔''

۔ آ ڑے میاں کی اُلجھی اُلجھی آ واز وہ بخو بی پیچان گئے۔

''' '' '' نو تیرے بچے کب تک اباسنجالیں گے اُو خود بتا۔'' رقیہ نے دھیرے سے سمجھانے والے انداز میں پوچھا۔ چند کمجے کے سائے کے بعد آ ڑے میاں کی شکست سے بوجھل آ واز ساعت سے اگرائی۔

'' رقیہ خور اور گل سے من اور پھر بتا اگر تو میری جگہ ہوتی تو گھر آتی یا نہیں۔ تجھے مجھانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ صرف عورت ہی با نجھ نہیں ہوتی رقیہ اور یہ اذیت میرے لیے کافی تھی گر میں اُس عورت کے ساتھ کیے رہوں جو اپنے نام کے آگے نام میرا اور اولا دکی اور کی لگائے۔ تُو مجھے بتا کتی ہے کہ اس باپ تما چھا کے ہوتے ہوئے یہ بتا کتی ہے کہ اس باپ تما چھا کے ہوتے ہوئے یہ

آ ڑے میاں کس براور کیا کیا شک کررہے تھے۔ عقیل صاحب میں چھ کہنے اور سننے کی سکت بی کے تھی۔

\*\* \*\*

محلے والوں نے بھی و لیے کا کھانا کھانے کے بعد نمک حلالی دکھائی اور مراوصاحب کے گھرے متعلق ٹو و لینے کی عادت ختم کر دی ۔خودسب سے بڑے جاسوں علیل صاحب کا بھی آفس کی طرف سے دومرے شہرٹرانسفر ہوگیا۔

اُن کی بیگم نے بھی سکھ کا سانس لیا۔عید تہوار پروہ کچھ دن کے لیے خود آجاتے یا بیوی بچے اُن کے پاس چھٹیاں گزارنے چلے جاتے تھے۔ پڑوس سے متعلق کوئی بات نہ بھی انہوں نے بیگم سے پوچھنے کی ہمت کی اور نہ خود بیگم نے بتانے کی ضرورت محسوس کی۔

اس دفعہ بھی عقبل صاحب دوسال بعد اپنے گھراور محلے والوں کے ساتھ عیدِ قرباں منانے آئے ہوئے تھے۔

باہر نکلے شام کا جھٹیٹا تھا۔ جانوروں نے گلی میں خوب رونق میلہ لگایا ہوا تھا البتہ لوگ باگ تھک ہار کر گھروں میں کچھ دیر کو آ رام کرنے جاچکے تھے۔صرف مراوصا حب کے بکرے کے پاس دوچھوٹے ہم عمروہم شکل بچے گھڑے گھاس پیموں کھلارے تھے۔

عادت ہے مجبور ہوچھ بیٹے کہاں رہتے ہو،
پچوں نے انگی ہے گھر کی طرف اشارہ کردیا۔
آپ دونوں بھائی ہواُن کوابھی بھی تسلی نہیں ہوئی
تھی اس کے دوسراسوال جڑدیا۔ایک بچہ بدستور
گھاس کھلاتا رہا دوسرے نے اقرار میں گردن
بلادی۔عقبل صاحب اور بے تکلف ہوئے۔
قربانی کا بکراکس کا ہے؟ بچے اجنبی کے اتنے
سوالات پر گھبراکرائدر بھاگ گئے۔

مراد صاحب شاید گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ورواز ہ کھلا ہوا تھا۔شایدمہمان آئے ہوئے بیں حالانکہ بھی اِن کے یہاں کی کوآتے جاتے تو

WWWPASS TETY.COM

# ابھی امکان باقی ہے

### أن كرداروں كى كہانى، جو ہرمعاشرے ميں بھھرے يڑے ہيں مگر جب بيكردارامر موجاكين تومزيد كالجحى امكان باقى رمتاب تسطيمر

اے ون فرسٹ کلاس .....اپنے بھائی پراعتا در کھو۔انشاءاللدر زلٹ سو فیصد ہوگا۔'' زہیر کے لب و کہے میں عزم، یقین اوراللہ پر بھروسہ صاف محسوس ہور ہاتھا۔ارویٰ نے بھی بھائی کا حوصلہ بڑھایا۔ '' انشاءاً للدوآ مین محنت کاثمر ضرور ملتا ہے میں آپ کی کا میا بی کی دعا کرتی رہوں گی بھائی .....امی کیا كررى بي أن عورابات كراوي -"

'' ہاںتم دعا کرتی رہنا ..... بیلو ..... ای ہے بات کرووہ بھی سبزی چھوڑ ہے تم ہے بات کرنے کو بے چین ہیں۔ کب سے مجھے گھور رہی ہیں اور ..... ''زہرانے بیٹے ہمو بائل فون تقریباً جمپٹ کر پکڑا۔ '' پیاڑ کا بھی ناں ..... ماں کا صبرآ زماتے ہیں ہیہ بچے .....کیسی ہومیری بچی۔'

'' اسلام علیم ای ..... میں بالکل ٹھیک ٹھاک ..... آپ سب کیسے ہیں۔'' ارویٰ کی خوشی اُس کی آ واز

میں چھلک رہی تھی۔ '' وعلیکم السلام ، جیتی رہو کل ہے تہمیں یا دکرر ہی تھی۔وروہ بھی اُواس ہور ہی تھی ایک دودن کے لیے

ريخ بي آجاؤ-ز ہرا ہےا ختیار ہی دل کی خواہش عیاں کر گئی۔

''ای دل تو میرا بھی چاہتا ہے گر.....''ارویٰ بولتے بولتے میدم چپ ہوئی تو زہرانے مستحک کر

کریدا۔ ''گر.....؟ کیا کوئی پابندی ہےتم پر.....میرامطلب ہے کہ.....'وہ ذرا تو قف کر کے پھر پولیں۔

" تمهاری ساس یا ..... '' نہیں .....امی ..... یا بندی بالکل نہیں ہے گر مجھے خود سے کہنا مناسب نہیں لگنا۔ ابھی تو یہاں میں ٹھیک سے سارا گھر بھی دیکھ نہیں پائی ہوں ..... آپ فکر نہ کریں میں جلد ہی رہنے آؤں گی۔''ارویٰ نے



اسيخ طور برمطمئن كرنا جابا-'' آپلوگ آ جا ئين ناکسي دن .... " إ ..... اى بات كى تو ججك ب كربز ب لوگ بين مزاج بھى نازك موں كے ورندكى بار سوچا بلکہ نمرہ نے بھی کہا کہ وہ جانے سے پہلے تم سے لتی جائے گی ۔ مگر تمہارے ابونے منع کرویا۔ ' زہرانے برملاول كى بات كهدوى-'' کیوں …! ابونے کیوں منع کیا۔ خالہ جانی آ جاتیں۔ سبحی خوش ہوتے۔''ارویٰ قدرے اُلچھ کر پوچورہی می ۔ أجس مي كابونے كول منع كيا۔ 'بس أن كى بھى مصلحت بھى رو كنے ميں۔ وہ جا ہتے ہيں تم پہلے اپنے گھر ميں اپني جگھ اپتا مقام بنالو۔ مجر بم تبارے کر آیا کریں گے۔ "زہرانے أے أبھن سے تكالا۔ ا پیکیایات ہوئی امی آپ بھی کاحق بنآ ہے میرے کھر آنا میری شادی ہوئی ہے یہاں ....اور سی نے مجھے دل ہے تبول کیا ہے۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں۔ "ارویٰ کو بیمناسب نہیں لگا تھا کہ اُس کے كمروالے أس بے صرف اس ليے ملنے ہے قاصر ہیں كيونكہ أس كے مسرال والے حيثيت ميں برتر ہیں۔ ' بیٹا ..... مجھے بھی یہی مناسب لگتا ہے۔ البیتہ تم ذہن میں کوئی بات مت رکھو۔ میں اور تمہارے ابو \* میں انتظار کروں گی .....ا چھاا می ..... میں پھر کال کروں گی ۔ابوجان اور در دہ کوسلام کیجیے گا۔'' " ہاں تھیک ہے بیٹا مجھے بھی سبزی بنانی ہے خوش رہو۔ ''اللَّه جا فظ''اروی سلسلہ منقطع کر کے سوچ میں بیٹھ گئی۔ سرینہ اور انعم کی آئیں میں کافی بنتی تھی۔سبرینہ کا تعلق بھی انعم کے سسرال ہے تھا۔ دونوں ہی اپنے معاملات ایک دوسرے سے کہدد بی تھیں۔اب بھی سریندکوالعم نے فون کررکھا تھا۔ '' ہاں بھائی! نئی دلہن کی کیا پر وگر لیس ہے۔''اپنی باتوں کے بعدالعم خاصی دلچیں ہے یو چھر ہی گئی۔ " بروگریس تو بہت فاسٹ ہے تی دلہن رائی کی ، بہت ایفیشنٹ جیں محتر مد، منج ہی بی بی جان اور بابا ك كر ين جائ بناكر ين كل ''اچھا....!''سبرینہ نے جس انداز میں چٹخارہ لیا تھا۔العم کا حیران ہونا بجا تھا۔ '' ٹہ ل کلاس لڑکیوں کو یہی داؤج تو سکھائے جاتے ہیں کہ جاتے ہی گھر کی تجوری کی دیکھے بھال شروع كردو \_ جابياں آپ كوخود بخو دمل جائميں گی۔'' سبرينہ نے اپنے اندر كى بھڑ اس نكالى۔ أسے بھى بابا جان كا اروی کوخصوصی اہمیت دینا پیندنہیں آ رہا تھا۔ '' سیح کہے رہی ہیں آ ہے بھائی ..... پہلے وہ ٹی ٹی جان اور بابا جان کومٹھی میں کرے گی اور پھر سارے کھر پر حکمرانی کی تمنا کو پورا کرے گی۔ میں جیران ہوں بی بی جان پراپنے اصول بدل کرانہویں نے کیسے اُسے سینے سے لگالیا۔''اہم ہنوز ارویٰ کے لیے کدورت محسوں کرتی اُس کے لیےز ہرخند ہور ہی تھی۔ '' تچی بات ہے جیران تو ہم بھی ہیں مگر بروں کے فیصلے ماننا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ای لیے مجبور ہیں،

آ پس کی بات ہے اصم کا اور ارویٰ کا کوئی جوڑنہیں ہے۔ دونوں کے مزاجوں میں زمین آ سان جتنا فرق ہے۔ دیکھو کتنے دن جبتی ہے۔''

''' فائق کی امی بھی و لیے والے دن یہی کہدرہی تھیں کے تمل میں ٹاٹ کا پیوندا چھانہیں لگتا۔'' دونوں نند بھاوج شروع ہوئی تھیں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو شمونے آ کر دروازہ بجا کرشن کا پیغام دیا تھا۔وہ اُسے کچن میں بلارہی تھی۔

\$ ..... \$

رات کے کھانے کے وقت بی بی جان اپنا فیصلہ سنار ہی تھیں۔

''اصم .....تمہارے بابا جان اور بیں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اورارویٰ پچھ دنوں کے لیے کہیں گھو منے پھرنے چلے جاؤ'' یہ کوئی جیران کن فیصلہ نہیں تھا مگر سرینہ کھانا کھانا مچھوڑ کر قدرے جیرت سے منہ اٹھائے اصم کا جواب ہننے کی منتظری تھی۔

'' ہاں کچو! تم دونوں آپس میں مشورہ کر کے بتا دو کہ کہاں جانا جا ہے ہو۔ پھرسارا انتظام ہوجائے گا۔''شریح خان نے بھی اپنافرض نبھایا۔

" مگر بابا ..... جان .... نیا پراجیک شروع ہوا ہے میری Presence بھی ضروری ہے ان دنو ل

اللہ۔ اصم نے احساس ذہبدداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض ٹیمایا تو شرتے خان کے چبرے پرمتاثر کن ٹری بھری مشکراہٹ ابھرآئی۔

'' بیٹا جان ....۔'آفس کی فکرنہ کروہم ہیں تال یہاں ....۔تم اپنے لائف پراجیکٹ کو پھے تائم دے دو،
اس وقت یہ بے حد ضروری ہے۔' انہوں نے جلکے پیلکے انداز میں سمجھانے کی کوش کی تو اصم زیرلب مسکرایا۔
'' ہاں اصم بابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں ہیں اور شارم ہیں نال پراجیکٹ دیکھے لیس گے اور تم کون سا
مہینوں کے لیے جاؤ گے۔ چند بمفتوں کی ہی تو بات ہے۔' تصیفم بھائی نے بھی اُس کا حوصلہ بڑھایا۔سب
بروں کی موجودگی میں وہ جھیک رہاتھا۔

بی بی جان اور با با جان کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے بھائی بھا بیاں اور نیکم اپنے اپنے انداز میں مشور ہو دے رہے تھے۔ جبکہ اروی شرم سے سرجھ کائے خاموش جبٹھی تھی۔

" " جم لوك تو تعاني ليند كئے تھے \_ كافي انجوائے كيا تھا۔"

طیغم نے اپنے تجربے کا اظہار کیا تو تمن بھی تا ئیدا بولی۔

" بالكُل! مجھے تو شَا پَكُ كرنے كازياد و مزاآيا تھا.....كانى چيزيں ادور بجب ہو كئے تھيں تو پية ہے تھينم نے اپنی فيورٹ رولیس ريسٹ واچ چ دی تھی۔ " ثمن نے بدی جا ہت سے ماضى كی خوبصورت ياد د برائی۔

اور جانے ہیں .....رینانے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟''سبھی نے استفہامیے نظروں سے دیکھا۔ '' پہلے تو پیرس جانے کی ضد کی وہاں جا کر ہرضم کا پر فیوم خرید نے کا کر ہز رئیلی میری ساری سیونگ چلی گئی تھی محترمہ کی فرمائش پھر بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اُلٹا واپسی پر ناراضگی بھٹلتی پڑی۔' شارم بھی جیسے

WWWP CIETY COM



ا بنی شادی کے ابتدائی خوبصورت یا م کوموجود ہ وقت بیں محسوس کرر ہاتھا۔ " بالكل جموية ....! ناراصكى تو آب دكھارے تھے كديس نے اتنا مجھ خريدليا۔ حالانكديس نے تواين کتنی کزنز کے لیے گفٹس نہیں لیے تنے اوروہ مجھ سے ناراض بھی ہوگئ تھیں۔'' '' اِصم بھائی آ پہھی تو کچھ بولیں۔آپ کا کیا بلان ہے۔کہاں جائیں گے آپ لوگ۔'' نیکم نے خاصی دلچیں ہے مداخلت کی۔ پی بی جان ہو تیں تو اس وقت اُسے بھائیوں ، بھابیوں کے درمیان بیٹھنے نہ ' پیتہیں ابھی ہم نے کچے سوچانہیں۔ میں اروی سے مشور ہ کروں گا تو .....'' اُس نے قدرے فاصلے ر میمی اروی کود مکھ کر کہا۔ سیرینہ جھٹ بولی۔'' ارویٰ بے جاری کو کیا پتداُس نے تو شایدا ہے شہرے باہر بھی بھی وزٹ نہیں کیا ہوگا۔تم تو ورلڈٹؤ ریر جا چکے ہو .....تم خود ڈیسائیڈ کروکہاں لے جاؤ گئے۔'' سبرینہ کا انداز معمول کا ساتھا مرنجانے کیوں ارویٰ کومسوں ہوا تھا کہوہ اُسے اُس کی کمتری جنار ہی ہیں۔ " تو تھیک ہے أے پہلے سوچنے تو دو ...... آخر جمیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ بھٹی اے مخفل برخاست كرو\_ورنه بي بي جان مبح خفا مول كي \_نيلم تهمين بهي كالح جانا موگا\_' مثمن كو يكدم ونت كا احساس مواتفاوه سب کوتنیبی کرتنس اٹھ کئیں۔ پھر بھی نے تمن کی تقلید میں اپنے اپنے کمروں کارخ کیا۔ سریندای کرے میں آتے ہی مند بنا کر بولی۔ '' بی بی جان اور با با جان زیاده بی امپورننس نہیں دے رہے ارویٰ کو؟ پیند کی شاپنگ .....جیواری اب تی مون کا بھی خیال رکھا جار ہا ہے۔ بستر پر بینه کرینم دراز ہوتے شارم نے قدرے چونک کر بیوی کو دیکھا۔ وہ دویشہ ایک طرف تھالک کر ا ہے بالوں میں برش کرتی والیس آئی تھی۔ '' کیا مطلب ہے؟ حمہیں اور شن بھالی کو بھی ای طرح امپورٹنس ملی تھی ۔ بھول گئی ہو کیا۔'' شارم بیوی کارو پینہ جھتے ہوئے ذرا شجید کی ہے باور کرا گیا۔ " ہارے اور ارویٰ کے قیملی بیک گراؤنڈ مین کتنا فرق ہے۔ ہمیں جیز کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں رخصت کروا کر لایا گیا تھا۔ جبکہ اُس کی شادی میں تو گھر کے لوگ بھی شامل نہیں تھے۔ ہمارا أس كے ساتھ كوئى مقابلہ ہے؟ "مبرينه كالبجه وروبي عجيب اور تحقير آميز ہو گيا تھا۔ شارم يكدم اٹھ بيٹھا۔ '' یہ ... تم ....کس طرح بات کررہی ہو؟ تمہیں حقیقت الچھی طرح معلوم ہوچکی ہے۔اور پھرتمہیں بیہ بھی اندازہ ہے مارے ہال لین وین کی اہمیت تہیں ہے صرف شرافت اور خاندان کو ویکھا جاتا ہے۔' شارم کےرویے سے خصہ،افسوس اور سجیدگی واضح تھی۔اُسے بیوی کابیروپ بقیبتا پیند مبیس آیا '' اونہہ ..... دیکھ تو آئے ہیں اُن کا خاندان .....اور اُن کا لائف اسٹائل ..... عجیب ہی لوگ ہیں۔'' سرینه نخوت ہے بولتی بال جھٹکتی ڈرینٹ اس یا کی طرف بوھی۔ 'Dont Understand ا استمهين پرابلم كيا ہے۔ وہ لوگ جيے بھى بين يا لي جان

اور بابا جان کا مسئلہ ہے یا اصم کا ..... پلیز اپنی ان باتوں ہے گھر کا ماحول مت خراب کر دینا۔'' شارم نے قدرے شجیدگی سے تنبیہ کی تو وہ منہ بنا کر دوسری طرف آئیسی کہنا تو بہت کچھ جا ہتی تھی مگر جانتی تھی شارم اور ہاتی دونوں بھائی بھی اپنے گھر کے بارے میں کوئی بات سننا گوارہ نہیں کرتے۔وہ اپنا سامنہ لے کر لیٹ گئی۔شارم نے بھی اس سے مزید بات بیں گا تھی۔

'' ہاں بھئی .....کیا پلاننگ ہے کہاں جانا جا ہتی ہو۔''اصم اُسے سامنے بیٹھائے بڑی لگاوٹ ہے پوچھ

'' ی .....میری تو کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے گھومنے پھرنے کا'' وہ ذرا جھک کر پولتی اصم کوجیران کر گئی۔

''اییا کیے ہوسکتا ہے لڑکیوں نے تو بہت پروگرام بنائے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد گھو میں گی پھریں گ۔ ہروہ کام کریں گی جنہیں پیزنش کے گھر بین کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔''اصم نے اُسے بولنے پر

'' میں سیج کہدرہی ہوں میں نے بھی نہیں سو جا تھا اور پھر ہمایہ ہے ہاں توہنی مون کا نام لینے والوں کو ہی یے شرم سمجھا جاتا ہے۔'' وہ جھجک کر بتار ہی تھی اور شرمندہ ہور ہی تھی کہ اصم نجانے کیا سوچتا ہوگا۔

''احیما....؟اس میں بےشرمی والی کیابات ہے۔ دو بندوں کی شاوی ہوئی ہے انہیں ایک ساتھ وقت كزارنا جاہيے۔ تاكدووايك دوسرے كوآسانى ہے بجھ عيس۔اب ديھونا.....ميرا دل جاہتا ہے كہ ميں تہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم Spend کروں۔ تمریماں گھروالوں کی دجہ سے ایسانہیں ہوسکتا۔

علتے ہیں کہیں .....ا جھا لگے گاتمہیں ..... بلکہ پھرتم فر ماکش کیا کروگی کہ ایساوقت پھرگز اراجائے۔'' اصم کے رومانوی کہجے کی حدث ہے ارویٰ کی خواہشات بھی تکی خیں۔

" نھیک ہے ..... آپ کی خواہش ہے تو ..... بھر پلیز سب کے سامنے ڈسکس مت کریں۔ مجھے شرم آتی

ہے۔''وہ اُس کی جانب د کمچے کرفورا نظرین جھا گئ تو اصم ہنس دیا۔ '' تم آج کے دور کی لڑکی نہیں لگتی ہو۔ آج کل تو شادی سے پہلے بچوں تک کی پلانگ کر لیتے ہیں کہ لتن بچ ہونے جامیں۔"

''با..... ن''اُس کا منه جرت ہے کھلارہ گیا۔

''شا..... دی ہے پہلے ہی ....؟''ارویٰ کی حیرانی اصم کومزید حیران کرگئی۔

" بار ..... تم فلمين ذرا ميسي ويلحتي مو؟"

"دريمتي مول ..... مرحقيقت كي دنيامي ايساكب موتاب-

"ايهاى موتائ فير .....اب تو اسكول كراز كو بحى Awareness موتى ہے۔ تم نے كہال لائف

گزاری ہے۔ 'اصم کا انداز بلکا پھلکا چھٹرنے والا تھا۔

'' پلیز بھا بیوں کے ساننے اپنی کم علمی ظاہر مت کر دینا ور نہ بہت نداق ہے گا۔'' ار دیٰ کو اُس کی چھیڑ چھاڑ ہے بھی اچا تک تھیس لگی تھی ۔ و ہ تو بالکل مختلف سوچ کی مالک لڑکی تھی اور اصم

ک تو قعات ..... کیا د ہ اصم کی تو قعات پر بھی پورا اُنز سکے گی؟ سوچتے سوچتے اُس کی آئکھ بھر آئی۔ " سوری اصم! میں نے شاید آپ کو مایوس کیا ہے۔ میں آپ کے قابل بی تبین ہوں۔ " وہ نہ صرف روبائی ہوکر بول رہی تھی بلکہ اُس کی آ جھول سے مب مپ آ نسو بھی بر سے لکے تھے۔ کتنا تکلیف وہ احساس تھا کہ ایک تو آپ دوسرے کی زندگی میں ان جا ہموسم کی طرح چلے آئیں اور پھرا ہے مزاج وکم علمی ہے اُے زیج بھی کرتے ہوں۔اروی کولگ رہاتھا اصم اُس کی وجہ ہے مجھونہ کرنے پرمجبورے۔ ہوں جو تمہیں زلادیتا ہے۔''اصم کے چہرے پر مدھم ی جینجلا ہٹ کا تاثر نمایاں ہو کرمعدوم ہوا تھا۔ '' مجھے دُ کھ ہوتا ہے آ پ کو دیکی شریکِ سفرنہیں ملی جیسی آ پ چاہتے تھے۔ امی اور بابائے تو ہماری تربیت ایک بی کی ۔ زمانے میں کیا کیارائج ہو چکا ہے ہمیں اُس طرف دھیان بی ہیں ویے دیا۔''وہ آنسو یو پھتی وضاحت ہے بولی۔ '' تو اچھا کیا ناں .....ز مانے کا چلن دیکھ کرخو د کو بدلنا سود مندنہیں ہوتا۔ اپنی و بے میری بھی تم ہے کو کی و بما نڈنہیں ہے تم جیسی بھی ہو بائے گاؤ حمہیں ول و جان سے قبول کر چکا ہوں۔ کہوتو لکھ<sup>ا</sup>ر دے دول ہے۔ شجید کی ہے بولتے یو لتے اصم نے پھرے لگاوٹ کا اظہار کیا توارویٰ مزید شرمندہ ی ہوئی۔ ''ہنی مون کا معاملہ تو درمیان میں ہی رہ گیا۔او کے میں خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں کہ ہمیں کہاں جانا عابے۔ ہم .....ہم موریش طلع ہیں، بہت خوبصورت آئی لینڈ ہے۔ تہیں بھی پندا عے گا۔ "اصم نے فیصلہ سنایا تواروی بھی مطمئن ہوگئی ۔اصم پھر کافی ویر تک اُسے سمجھا تار ہا۔ اپنی بحبت کا حساس پخشار ہا۔ \$ .... X

فاکن آفس سے ابھی دالیں آیا ہی تھا۔ انعم پہلے ہے اپنے گھر جانے کے لیے تیارتھی۔ '' فائق …… آپ نے آنے میں پھر دیر کردی۔ آپ کومعلوم تھا ناں کہ بچھے با با جان کے گھر جانا ہے۔''وہ کسی کا بھی موڈ دیکھے بغیرا پی کہنے اور منوانے کی عادی تھی۔

''' سوری میں تھکا ہوا ہوں۔ آئی جانا کینسل کردو۔'' فائق نے آئھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے سنجیدگ دبیزاری ہے کہا توانعم بمجھ نہ بمجھتے ہوئے تقریباً چینی ہوئی سامنے بیٹھ گئی۔

" کیا مطلب؟ میں جانا کینسل کر دوں؟ فائق میں نے دوون پہلے آپ سے کہددیا تھا کہ مجھے آج جانا ہے اور ضرور جانا ہے۔ پلیز تھکن کا بہانہ چھوڑیں اور اٹھیں۔ "انعم نے آگے ہو کراُس کا باز و پکڑ کرمتوجہ کیا تو فائق یکدم سیدھا ہو کرمزیدچڑچڑا ہے ہولا۔

"ایک بارکہ دیا ہے ناں آج نہیں جاسکتا میں .....جہیں اتناہی جانے کا شوق ہے ناں تو ایک دفعہ ہی وہاں جاکر رہ لو ..... میں روز روز بیرڈ یوٹی نہیں دے سکتا۔ او کے۔' وہ صوفے سے اُٹھ کرچینج کرنے کے لیے بڑھ گیا۔

ا پی طرف ے اس نے بات خم کردی تھی۔

''اچھا! میری ذمہ داری آب ہو جھ لگنے لگی ہے۔ شادی کیول کی تھی اگر بیسب کرنا تھا۔ دوستول کے ساتھ وفت گزارتے ہوئے آدھی آ دھی رات تک باہر رہتے ہوئے تھکن نہیں ہوتی۔ میرے آنے جانے

WWW.PAI

پر تمہیں ہمیشہ سے اعتراض ہے۔'العم تقریباً چیخ اٹھی تھی۔ اُس کی آ واز ساس سسر کے کمرے تک بھی پیچی تھی۔صالحہ درانی فورا ہی جائے نماز ہے اُٹھ کراُن کے کمرے کی طرف پڑھیں۔ بلال درانی بھی عشاء کی نماز کے لیے گئے ہوئے تھے۔اُن کے آئے ہے پہلے وہ جاہتی تھیں دونوں کا جھکڑانمٹ جائے۔

''' جاہل عورتوں کی طرح مجھ پر جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بھائیوں کی طرح عورتوں کے گھٹنوں سے لگ کر میٹھنے کی عاوت نہیں مجھے ، یہ بات میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دی تھی۔'' فاکن خاصی میں میں میں کی سے تعدید کی ساز کی کہ اس کے ایک کی اس کے ایک کا بھی اس کے تعدید کی سمجھا دی تھی۔'' فاکن خاصی

نا گواری ہے أے و كھتا، بولتا كيڑے بدل كر تكلاتھا۔

میرے بھائیوں گواپی بیویوں کے حقوق پیۃ ہیں۔وہ وقت گزاری نہیں کرتے۔ پورے مان اور عزت ہے اپنارشتہ نبھارہے ہیں اور بیتو تربیت کی بات ہے کہ وہ گھر میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ باہر تحقلیں نہیں سجاتے۔'' اُس نے بھی دو بدو جواب دیا اُس کمچے صالحہ درانی بھی بوکھلائی ہوئی سی کمرے بیں داخل ہوئمں۔

'' بکواس مت کرو۔۔۔۔۔اپٹی تربیت کے بارے میں بہت خوش بنہی ہے تہہیں ۔۔۔۔تہہیں شوہرے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں سکھیائی گئا۔'' فائق بچر کر دھاڑ کراُس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھا ہی تھا کہ

درمیان میں صالحہ درانی آ کئیں۔

'' فا ..... کُلّ ..... بیکیا کرر ہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا .....؟''صالحہ نے بیٹے کو ڈپٹ کرا حساس ولانے

کی کوش کی تو وہ مزید غصے سے بولا۔

'' ہوا تو نہیں ہوں گریہ نجھے پاگل کر کے چھوڑے گی۔اے اپنے ماں باپ کے گھر رہنے کا اتنا ہی شوق تھا تو شاوی کیوں کروائی تھی۔''

ساس کی آمدو مداخلت پرانعم ٹھٹک کر جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ فاکن کا اٹھا ہوا ہاتھ اُ سے شاک گزرا تھا۔

'' مجھے پیتہ ہوتا یہاں میرے ساتھ ایبا سلوک ہوگا تو میں بھی شادی نہ کرتی۔'' انعم رونے گئی تھی۔صالحہ درانی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پہلے بھی دونوں کے جھٹڑے کی وجہ ہے انعم کامس کیرج ہوچکا تھا۔

" فائق .....انعم آخر ہوا کیا ہے۔ بیٹا آ رام ہے بیٹھ کر بات کرو۔ "انہوں نے انعم کا باز وتھام کرنری

ے بولتے ہوئے بیڈ پر بٹھانے کی کوشش کی تو اُس نے اُن کا ہاتھ جھنگ دیا۔

''بس رہنے ویں سے ہمدردی ۔۔۔۔ آپ بھی اپنے بیٹے گی بی فیور کرتی ہیں۔ آپ کا بیٹا چاہے آ دھی آ دھی رات تک باہررہے کوئی پو چھتا ہی نہیں ۔۔۔۔۔ او ۔۔۔۔۔ رمیرے بابا جان کے گھر جانے پر ہی سوال جواب شروع ہوجاتے ہیں۔ ٹھیک ہے آئندہ میں بھی خود ہی چلی جایا کروں گی۔ آخر میری بھی گاڑی ہے۔'' انعم بڑے غصے میں بیڈی سائیڈ نیبل کی طرف بڑھی درازے اپنی جہیز میں فی گاڑی کی چابی نکال کر پلی تہ درازے اپنی جہیز میں بیڈی سائیڈ نیبل کی طرف بڑھی درازے اپنی جہیز میں فی گاڑی کی چابی نکال کر پلی

توفائق نے اُسے دھمکایا۔ دو کم می ترین

'' انعم ..... بیناحمهیں اپنے گھر جانا ہے تو تمہارے ابوآتے ہیں تو وہ چھوڑ آتے ہیں۔تمہارا اس طرح تنها جانا مناسب مبیں ہے۔' صالحہ نے مصلحت آمیزی سے سمجھایا تو فائق چر کر بولا۔ '' جانے ویں امی ....اس کے بھی گھر والوں کو پتہ چلے کہ اُن کی بیٹی کس قدرخود سراورخود غرض ہے۔ جے شو ہر کے آ رام و مھنن کا خیال ہی مہیں۔ '' ہا۔۔۔۔ں ۔۔۔۔۔انہیں بیابھی پیتہ چلے گا کہ میرا بھی کسی کو خیال نہیں ہے۔ میں اب تک خاموش تھی تو صرف اُن کی وجہ ہے مگراب مبیں ....سب کو بتاؤں کی کہ میں نے کیے گزارا کیا ہے۔' وہ تو بول کر کمرے سے نکل گئی۔ فائق بھی غصے اور جھنجلا ہٹ میں بستر پر جا بیٹھا۔ صالحہ خود کو بے بس محسوس کررہی تھیں۔ بیٹے کوائی کیفیت میں مخاطب کیا۔ '' فاسسنَق مستغصے کے بجائے ذراہوش ہے کا م لوسستم دونوں کی نامجھی ہے بہلے بھی تمہارے کے کا نقصان ہو چکا ہے۔ پھربھی تم دونوں نے اپنارو پینیں بدلا۔ جاؤ اُسے اِس کی مال کے کھر چھوڑ آؤ۔' ''ای! آپ نے بھی ناعجیب مصیبت میرے گلے ڈالی ہے۔ میری اپنی کوئی پرسل لائف ہی نہیں ہے۔ ہروقت آ پ کی بہو کے اشاروں پرنہیں چلا جا تا۔'' وہ جھلا کر بے ول سے اُٹھ کرسینٹرل ٹیبل سے گاڑی کی جانی اپنامویائل اور بٹو ااٹھاتے لگا۔ " فا الله التي تم البھي تو جاؤ ..... ہم اس بارے ميں بات پھر كريں ہے۔ " صالحہ درانی نے برى سجيدگی ¥.....¥ رات کا کھانا لگنے میں کچھرونت تھا جمن اور سرینہ حسب معمول کچن میں مصروف تھیں ۔جبکہ لی لمی جان کے پاس ارویٰ بیٹھی ہو لَی تھی۔ پی لی جان نے فی الحال اُسے کچن کے کام سے روک دیا تھا۔وہ جا ہتی تھیں و ہموریشس سے واپس آ کر بی کھیر پکوائی کی رسم کے بعدیا تا عدہ تھر داری میں شامل ہو۔ روی! بنی تم نے سفر پر جانے کی تیاری تو کر لی ہے نا .....ا پنی اور اصم کی ضروری چیزیں پیک کر لی نیلم ۔ زمیری مدد کی تھی۔ اُس کے مشورے سے میں نے ڈریسز وغیرہ رکھے نیلی کو کیا معلوم .... کہ .... ' وہ کچھ کہتے کہتے مکدم چپ کر گئیں۔اروی انہیں نامجی ہے ویکھتے ہوئے بننے کی منتظر تھی۔ ''میرامطلب ہے بیٹا کہیں اُس کے مشورے سے زرق برقی ملبوسات مت رکھ لینا۔وہاں گھومنا پھرنا ہوگا اُس حماب سے کیزے رکھنا۔ ' نی نی جان اُسے برملانہ جماسیس اُن کے ذہن میں کہیں ہے بات ضرور تھی کہ ارویٰ کاتعلق جس طبقے ہے ، وہاں موقع کی مناسبت ہے پہننے اوڑ سنے کاشعور بہت کم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اروی کچھ کہتی نیلم اپنے کمرے سے نکل کرآ گئی وہ اُن کی بات من چکی تھی تھی وراحظی " بی بی جان آپ مجھے نامجھ مجھتی ہں؟ میں بھانی کوکوئی ایسا مشورہ دے سکتی ہوں؟ اور پھراروی بھانی

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

خود بھی مجھدار ہیں ،انہیں معلوم ہے کس موقع پر کیا پہنتا ہے۔ہم نے پچھ بھی غیر ضروری پیکے نہیں کیا۔''وہ وضاحت سے جواب دیت اُن کے پہلومیں بینھ کی۔

" بے شک میری بچیاں مجھدار ہیں مگر بروں کا سمجھا نا بھی تو فرض ہے۔ ' کی کی جان نے قدرے

سجید کی ورسانیت ہے کہا۔ توارویٰ تائیدا بولی۔

'' بالكل لي بي جان بروں كى رہنمائى ہے ہى ہم بہت ہے مسائل ہے نج جاتے ہیں۔'' بي بي جان نے اُس کے جواب پراُ ہے توصفی نظروں ہے ویکھا۔ انہیں پھرے این سوچ پر ذرای خیالت ہوئی۔ اروی اُن کے انداز وں کواول روز سے غلط ٹابت کرتی انہیں متاثر کرتی چلی جارہی تھی

پیتو بچوں کی بھی سعادت مندی ہے کہ وہ بڑوں کی رہنمائی کوضروری بیجھتے ہیں۔احیما بھٹی کھانے کا وقت ہے جاؤاصم کو بلالا ؤ۔اور ٹیلی تم اپنے با با جان کو کہوآ جا ٹیں۔'' بی بی جان نے بھی سرا ہتے ہوئے نرمی

تواروی جی اچھا کہتی اُن کے پاس سے اُٹھ کرسٹر حیوں کی طرف کاریڈوریس برھ گئی اور خیلم بابا جان کے کمرے کی طرف.....

\$..... ¥

فا كُلّ نے زبروى أے إى كا زى ميں جينے برمجبور كيا تھا۔انعم كيراج من كھڑى اپنى جہيز ميں طنے والى گاڑی کوا شارٹ کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ جب غصے وجھنجلا ہٹ اس آ کرا ہے بازوے پکڑ کر باہر نکالا اورتقریا تھنیجا ہوا أے بورج میں لے آیا۔

ر پیپر بایت سنو! یہاں تماشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جار ہا ہوں تنہیں چیوڑنے ..... میری '' میری بایت سنو! یہاں تماشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جار ہا ہوں تنہیں چیوڑنے ..... میری طرف ہے تہمیں کھلی چھوٹ ہے۔ تم بے شک ساری عمرو ہیں رہو۔'' فا کُق نے دانت بھینچ کر جیسے اپنے اندر الجتے غصے کور د کا تھا۔العم نے نخو ت سے سر جھٹکا۔

''اچھاِ.....عیک ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تہاری یا بندیاں سے کا۔''

" بِقَرْر ہوجلید بی تم پر سے ہر پابندی حتم کردوں گا۔" گاڑی سڑک پردوڑاتے ہوئے فاکل نے قہر بجرى نظرأس يردُ الي حي-

"أس دن كا ميں بھي انتظار كروں كى۔ اور پھرشكرا داكروں كى كە .....تم جيسے انسان ہے ميرى جان چھوٹی۔''غصے وضد میں انعم کوا حساس جہیں تھا کہ وہ کیا کیا بول رہی ہے۔

'' شکرتو میں اوا کروں گا۔ جینا حرام کررکھا ہے میرا .....جس دن سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی سکون سے مبیں گزرامیرا۔ ' ڈرائیوکرتے ہوئے اُس نے پوری رفتارے مور کا ٹا تھا۔العم کا سرجھٹا کھا کر و ایش بورڈ پر لگا تھا۔ تکلیف و غصے ہے وہ بلبلا اتھی تھی۔

" میں تو بہت چین ہے رہی ہوں ناتمہارے ساتھ .....تم اور تمہاری ماں ..... ' فاکّل نے جے سؤک پر یدم گاری کو بریک لگانی-

' خروار ..... خروار ....! اگر میری مال کے بارے میں کھے کہا۔ انہی کی وجہ سے میں حمہیں اب تک برداشت کرتار ہاہوں ورنہ.....'' فائق نے أے باز وے پکڑ کر جنجموڑ و ما۔ '' ورنہ ..... ورنہ کیا ..... بولو ..... ورنہ کیا .....؟ چیوڑ دیتے تبھی ....جہیں کس نے مجبور کیا تھا۔ای لیے تم نے پہلے بھی میرے بچے کوئل کیا تھا اور اب ....اب میں واپس نہیں آ دُں گی۔ یا در کھنا۔'' وہ بھی فیش میں بول رہی تھی۔ '' فائق بجے کے ذکر پر قدر سے سنجل کر جب ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کے جھڑے میں اپنے آئے والے بے کوتو بھول ہی گیا تھا۔ باتی کاراستہ فائق نے خاموثی اورائعم نے روتے بوبراتے اُسے زچ کرتے گزارا۔اور پھروہ اُسے كيث كے باہر بى أتاركر چلا كيا۔ العم بھى جوش وغصے ميں بيل بجاتى درواز و كھلنے كا انتظار كرنے لكى۔ ا كلے ہی بل درواز ہ کھلا اوروہ اندر پڑھ گئے۔ بي بي جان اروي اورنيكم كوجيج كرخود بهي أنه كرة ائتنگ روم كي طرف بيز سنے بي لكي تعيس كه لا وُخْ كا دروازہ کھول کر بہت بے قراری کے ساتھ اتھ بچوں کی طرح روتی بلتی اندر آیکی تھی اور پھر آنسوؤں کے ساتھ انہیں بہت کچھ ساتی انہیں جران پریشان کرتی اُن کے گلے ہے تکی کھڑی تھی العم كِي اسٍ طرح احا عك آيد اور پھر جي و پکارائبيں بالکل بجھ نبيں آر ہی تھی۔افعم کا رونا پيٽيناس کرٽشن اور سرینہ بھی پُٹن سے نگل کر آگئے تھیں مصیغم اور شارم بھی کھانے کے لیے آئے تھے وہ بھی اس منظر کو د مکھ ر کھے فاصلے پرسششدرے کھڑے تھے۔ بابا جان اور نیلم بھی اٹھم کے رونے کی آ وازیر ڈاکننگ روم سے لمك رآئے تھے اصم اور اروی بھی تھنگ کر کھڑے تھے۔ بی بی جان ساری صورت حال سے قدرے بو کھلائی جھنجلائی اتعم رور ہی تھی اور پول رہی تھی۔ '' وہ ..... فخص دوسال سے میرے ساتھ کھی جی کرتا رہا مگرآ پ میں ہے کی نے نہیں یو چھا ..... وہ مجھے لاوارث مجھتا ہے۔ای لیے تو اُس کی پیجراُت ہوگئ۔ انعم کارونا بلکناا تناشد بدتھا کہ بھی کا دل کسی انہونی کےخوف ہے لرزنے لگا تھا۔ ''العم ..... ہوا کیا ہے؟ آ رام ہے جینے کر بتاؤ ..... فائق کہاں ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہوتم۔'' بجشکل نی بی جان کے حواس بحال ہوئے تھے۔اب سے پہلے انہوں نے اٹی صورت حال دیکھی نہ تھی۔ انہوں نے الغم کوخودے الگ کرتے ہوئے قریبی صوفے پر بٹھایا۔ '' وہی چھوڑ کر گیا ہے۔ کہتا ہے اب ہمیشہ کے لیے میبیں رہو۔'' وہ سکی روک کر بولی۔ اُس کے تسلسل ے بہتے آنور بیثان کن تھے۔ " جھڑا کر کے میں نہیں آئی .... ہمیشہ وہ میرے یہاں آنے پر جھٹڑتا ہے مجھ پر یابندیاں لگا تا ہے۔ بس بی بی جان میں اب اور نہیں سہوں گی۔' انعم نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا

معامله بھی کئی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔

کے .... کیا کرے انعم خود پیند تھی تھوڑی ضدی تھی ہے بات تو مجھی جانتے تھے۔ مگر جمانہیں سکتے تھے۔ انجھی

'' العم ..... الجعى تم ايخ كمر ي مين جاؤ ..... فريش بوكر آؤ كهانا تيار ب\_ بهم بعد مين بات كرين مے۔ ' بی بی جان نے اُے شجید کی سے ٹو کا تھا۔

اُن کے ذہن میں ارویٰ کی موجودگی کا احساس مسلسل کھٹک رہاتھا۔ یجے دِنوں کی دلہن کے سامنے انعم کی ا پے شوہر کے لیے بدگمانی انہیں المجھی نہیں لگ رہی تھی۔ انعم نے اُن کی بجیدگ پر پہلے انہیں ویکھا پھریکدم ہی وہ وہاں ہے آتھی اور اپنے کمرے کی طرف بردھتی چلی گئی۔

" حمن .... العم كا كھانا أس كے كمرے ميں بمجوا دو۔ " بي بي جان كى سجيدگى نے بھى كو چونكا ديا تھا۔ شمن

نے سعاوت مندی سے سر ہلا کر کہا۔

''جی اچھانی بی جان .....'' جبکہ سرینہ بولے بغیر نہ رہ <sup>س</sup>گی۔

الی بی جان العم پہلے بی پر بیثان آئی ہے۔اس سے پوچیس توسبی کدمسئلہ کیا ہے؟ اس طرح کمرے میں کھا نامجوا تیں گے تو وہ مزید ہرٹ ہو کی اور ....!'

'' ضروری ہے کہ دیو بھے دیر تنہا رہے ..... بہرحال کھا ناشٹنڈا ہور ہا ہوگا آئیں سب '' بی بی جان نے جس انداز میں بات کی تھی پھر کسی کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ بھی جانے تھے بی بی جان کھریلو معاملات کو

ایے حساب سے سنجالتی ہیں۔

سب خاموثی ہے اُن کی تقلید میں ڈائنگ روم کی طرف بڑھے گھر کی فضاا بیدم بوجھل ہوگئی تھی کسی نے بھی تھیک طرح کھانا میں کھایا۔ ارویٰ بھی عجیب سی کیفیت میں تھی۔ اٹھم کا اس طرح رونا بلکنا أے تکلیف دے رہا تھا۔ اُس کا ول جاہ رہا تھا کہ وہ انعم ہے اُس کا دکھ پوچھے۔ مگر اُسے ڈربھی تھا کہ اُس کی

ہدر دی کوانغم کوئی غلط رنگ نہ دے۔ کھاناختم ہوا تو بی بی جان سب سے پہلے اُٹھے کئیں۔ یقینا انہیں بیٹی کی فکر بھی تقی۔ اصم اور ار دیٰ کو انہوں نے آ رام کرنے کے لیے کہدویا تھا۔اروی کواحساس ہور ہاتھا کہوہ اتع کےمعافے میں اُس کی موجودگی کومناسب ہیں مجھ رہیں۔ وہ کمرے میں آ کربھی ای حوالے ہے سوچتی رہی۔ البیتہ اصم اپنے

معمول کےموڈ میں تھا۔

صالحہ درائی پریشان سوچوں میں گھریں فائق کے آئے کا انتظار کررہی تھیں۔شوہر بلال درانی کوتو انہوں نے انعم کی ناراضکی و غصے کانہیں بتایا تھا۔انہیں ڈرتھا فائق غصے میں انعم کو پچھاُ لٹا سیدھانہ بول دے جس کاخمیاز ہ بعد میں بھکتنا پڑے۔

فائق کی گاڑی کی آواز پروہ لاؤ نج سے پورچ میں چلی آئیں۔فائق غصے میں بھراا ندر آر ہاتھا۔مال کو

و ملحتے ہی پولا۔

"آج أس نے اپنی ضدمنوالی ہے نا ..... آئندہ أے والیس لانے کی بات مت سیجیے گا۔" أے اندر برجے ویکھ کرصالحہ نے أے جب رہے کا اشارہ کرتے ہوئے سر کوشی میں سمجھایا۔ ''آ ہتہ بولو....تمہارے ابوکوتم دونوں کے جھڑے کی خرنہیں ہے۔' '' كب تك آپ ايوے جميا تيل كى ۔ انہيں بھى معلوم ہونا جا ہے كە ان كے دوست كى بيثى كا مزاج و

روبیہ دراصل کیا ہے۔ پیتنہیں کہاں پھنسا دیا ہے آپ لوگوں نے مجھے۔'' دانت بھینچ کر بولنے کے ہا وجود اُس کی آ دازاُس کا غصہ بہت نمایاں تھا۔

''ہم نے پینسادیا ہے؟ تمہاری مرضی سے شادی کی تھی۔'' صالحہ نے بھی قدرے غصے سے بیٹے کو باور کرایا۔

" ' تم نے بھی تو اُسے پیند کرلیا تھا۔ سبریند کی شادی میں ہی تم نے تو ٹاک میں دم کردیا تھا کہ ہم اُس کا پرو پوزل لے کر جا کیں ۔۔۔۔ آج ساراالزام ہمارے سرمت رکھو۔''

پروپارس کے رہا ہیں ہے۔ ہوں ہے۔ اور ہوں ہوں ہوں ہے۔ '' مجھے کیا پیتہ تھا بظا ہرخوش اخلاقی کا پیکرنظر آنے والی اس قدر برے مزاج کی ہوگی۔ تنگ آگیا ہوں میں اُسے برواشت کرتے کرتے ۔۔۔۔۔اُسے تو میرا دوستوں سے ملنا جلنا پسندنہیں ہے اورخود۔۔۔۔۔ا پی ماں کی گود کے لیے ہمکتی رہتی ہے۔ بس میں نے صاف کہہ دیا ہے امی آپ کو اب رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ''

''' کیوں نہ رابطہ کروں ۔۔۔۔۔زیدہ بھائی کو بتاؤں گی توسہی کہ اُن کی بٹی نے شو ہر کے ساتھ میر اجینا بھی دو بحرکرر کھا ہے ۔ایک دن بھی اُس نے جو گھر کی ذ مہ داری کوسمجھا ہو۔''

'' جومرضیٰ کیجیے گرمیرے ساتھا ُے واپس لانے کی بات مت کیجیےگا۔'' فائق نے فیصلہ کن انداز میں بات ہی ختم کردی۔اور پھراپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔صالحہ ورانی بھی فی الحال انعم ہے کہیدہ تھیں۔ انہیں فائق کا غصہ جائز لگ رہاتھا۔

\$ .... \$

نی بی جان الغم شمن اور سریدانغم کے کمرے میں بیٹے اُس کی شکایتیں من رہے تھے۔ جواُسے فاکن اور صالحہ سے تعیس نے فاکن کا ہر دوسرے دن میکے آئے کی فر مائش کور دکر نا اور صالحہ کا گھر کے معاملات میں و مہداری کا احساس دلا ناافعم کے فز دیک بہت بڑاظلم تھا۔

'' میں تہمیں پہلے بھی سمجھاتی رہی ہوں انعم کہ شو ہرکا موڈ دیکھ کر بات کیا کرو۔وہ جب کہدر ہاتھا کہ کل یہاں لے آئے گا تو تم کل آ جا تیں۔'' بی بی جان نے اُس کی شکایتیں سن کرایک بار پھراُ سے جیدگی ہے سمجھانے کی کوشش کی۔

'' بی بی جان ۔۔۔۔۔یہ کوی پہلی ہارنہیں تھا وہ ہمیشہ ہی میرے یہاں آنے پرای طرح میرے ساتھ جھٹڑ تا ہے۔ یہ تو میں نے کسی کو بھی پچھنیں بتایا۔''انعم نے ایک بار پھرآ تکھوں میں آنسو بھرلیے۔

'' تو انعم شہیں پہلے ہی بتانا ہو ہے تھا کم از کم مجھے تو بتا تیں میں فاکن سے خود پونچھتی کہ اُسے تہارے یہاں آنے پر کیوں اعتراض ہے۔''سبرینداور فاکن کی والدہ میں رشتے داری تھی تیجی وہ مدا صلت کررہی تھی۔ کیونکہ انعم کارشتہ اُس کے تو سط ہے آیا تھا۔

'' پہلے بتائے پر بھی میری بات کوئی مانتا؟''اُس نے بی بی جان کوقدرے بدگمانی ہے دیکھا جو کہ اُن کو انگا

' یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے انعم ....جس کومسئلہ بنا کرتم نے ہنگامہ کھڑ اکر دیا ہے۔ مردکو گھرے باہر

WWWPAISOCIETY TOM

'' پیتائیں کب وہ کس اُ بھن میں ہو۔ بیوی اُس کا مسئلہاور مھن کا خیال نہیں کرے گی تو کون کر ہے گا؟ بہرحال میں صالحہ بہن ہے تیج بات کروں گی۔وہ فائق کو سمجھا تیں گی فکر نہ کرواس کا غصہ اُتر ہے گا تو آ جائے گا۔ 'نی لی جان نے اپن طرف سے بات حتم کردی تھی۔ اس کیے انہوں نے اپن نشست سے اُٹھ کر کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم پر ھائے۔ '' لی بی جان ..... وہ اگرایا بھی تو میں اب اِس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔'' اُنعم نے جس طرح چیخ کر ا بن بات کی می اُس پر بی بی جان کے یاؤں تو وہیں جم سے گئے تھے۔ حمن اور سرینہ بھی مششدری آھے و محمد ای می آج تک بی بی جان ہے کسی نے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ چند کمحے بی بی جان کوخود کوسنجا لئے کے لیے گئے تھے۔ ''اہم میں مسلسل تبہاری بدتمیزی برداشت کردہی ہوں ہم اپنے شو ہرکوبھی ای طرح زچ کرتی ہوگ۔ خبر دارآ ئندہتم نے فائق کواس کیجے میں مخاطب کیا ۔' '' یا در کھواضم کی بیوی کے سامنے بل وجہ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔'' کی بی جان کو پہلی بار کسی نے اس طرح غصے میں دیکھا تھا۔ ہرینہ کا رنگ بھی متنغیر ہوا تھا۔ تمن بھی گھیرا کراُن کی طرف پڑھی۔ '' کی بی جان ..... نی بی جان ..... آپچل کرآ رام کریں \_ میں انعم کو سمجھاتی ہوں \_' '' ہاں اے سمجھا دو .... ہم بینیوں کی بے جا حمایت کرنے والوں میں ہے تبیں ہیں۔'' بی بی جان تو کہدکرنگل نئیں۔انعم کا رونا پیٹینا ..... این ضدیر ڈیٹے رہنے کا عزم تمن اور سریت کوئی الحال أے اس کے حال برجھوڑنے پر مجبور کر کیا۔ 2 2 اصم کب سے اپنی یا تیں کرر ہاتھا مکراروی زہنی طور پر حاضر نہیں تھی۔ وہ سلسل انعم کوسوچ رہی تھی کہ بالآ خرأیں کے شوہرنے اُسے ایسا کیا کہا جووہ رات کواس طرح روتی بلکتی آئی تھی۔ اصم کوا جا تک ارویٰ کی عدم تو جبی کا احساس ہوا تھا۔ "اروى .....كهال كم مو .... ميل في يحمد يو جها تها؟"اروى يكدم چونك كرشرمنده ي موئى \_ '' کیا.....؟ یو..... چھا..... تھا..... سوری میں سن جمیں یاتی۔'' '' میرا خیال ہے تم تو کچھ بھی نہیں س رہی تھیں۔'' وہ قدر نے خفکی ہے بولا تو وہ مزید شرمندہ ہوکر يريشانى سے بولى۔ '' سوری .....وراصل میں ....انعم کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ .....'' '' کیاسوچ رہی تھیں؟''اصم کی سنجیدگی برقر ارتھی۔ " يبي كه فائق بعانى نے أب يتينين كيا كہا ہوگا جووہ اس طرح-" " كيجينيس كها موكا-العم بي بهى بهى بلاوجه ضد دكها جاتى بزياده يريشان مونے كى ضرورت بيس ہے۔ دونوں کل ہی اپنی اپنی ناراضکی بھلاویں گے۔' اصم نے اپنی طرف ہے اُ ہے مطمئن کرنے کی کوشش كالتحى يحروه اندر يحمل طور يرمطمئن نبيل تفى -

'' أے محسوں ہور ہاتھا کہ ﷺ کے لوگ اور شاید اصم بھی اُس پر کمل اعتاد نہیں رکھتے تبھی اُس ہے انعم كےمعاملے كو پوشيدہ ركھنا جا ہے ہيں۔'' " ہوں ..... آ ب تھیک کہدر ہے ہیں۔ میری امی بھی یہی کہتی ہیں کدمیاں بوی کے ورمیان ناراضگی در پانہیں رہتی ..... دونوں کے درمیان تعلق ہی ایسا ہوتا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دورنہیں رہ ارویٰ نے اگلے ہی کمحا پی سوچ ظاہر کیے بغیراصم کی تائید کی وہ بھی ہنس ویا۔ " بالكل .... يرتو تجرب كى بات ب\_ بهم تو البحى سيمن والول مين سے بين \_او كے ....كل تم مثن يا ہرینہ بھالی کے ساتھ ہوئی سیلون کا وزی کرلو۔' ''وه .....کس کیے۔''اروی نے جس نامجی ہے یو چھاتھا۔اصم کوفندرے جنجلانے پرمجبور کر گیا۔ ''ا .....رے ..... یا .....ر! خواتین بیونی پارلر میں کس لیے جاتی ہیں۔ ہمارا پندرہ دن کاہنی مون پریٹر ہوگا۔ری فریش نیس کے لیے مجھٹر یمنٹ ضروری ہیں کہیں۔ '' تھیک ہے ۔۔۔۔ میں بیلی جاؤں گی ۔ آ ہے خواتو نہ ہوں ۔''ارویٰ پھر سے شرمندہ ہوئی ۔ '' میں خفائبیں ہور ہا ۔۔۔۔ بس تمہاری معصومیت بھی بھی کنفیوژ کر دیتی ہے۔ یاراب تو پچھسکے لو۔''اصم کو أس كاشرمنده موناتهمي الجھانبيں لگتا تھااس ليے فورا بي نري ہے سمجھانے لگا " سیکھتوری ہوں آپ سے .... بہت جلد آپ کی شکایت دور ہوجائے گی۔ پھر آپ ہی کہیں گے کہ میتم ہو ..... 'اروی نے بھی ملکے تھلکے انداز میں اُس کے موڈ کو بدلنے کی مزید کوشش کی۔ ' میں اُس دن کا انتظار کروں گا .....'' اصم نے بھی شوخ نظروں ہے دیکھتے ہوئے اُسے چھیڑا۔ تو وہ چرے کے سامنے تکمیر کے اس سے چینے کی کوشش کرنے گی۔ A ..... A لی بی جان این مرے میں آئیں تو انہیں و میسے ہی شریح خان نے قدرے بے چینی سے استفسار کیا '' کیا ہوا؟ انعم اس قدر کیوں رور ہی تھی۔ خیریت ہے نا۔''شرتے خان کو دونوں بیٹیوں سے خاص اُنس تھا۔ وہ دونوں کوہی اُ داس ومغموم نہیں دیکھ کتے تھے۔ " إ ..... بى سب خيريت ہے۔ آپ كوتو پية ہے وہ جس حال سے ہے۔ ايكى حالت ميں بل بل طبیعیت بدلتی ہے۔' بی بی جان نے قدرے چو تکتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ پھراُن کی آسلی کرائی تھی۔ '' مگروہ تو کہدر ہی تھی کہ فاکق جھٹڑ کر چھوڑ گیا ہے۔ زیدہ کوئی مسئلہ ہےتو بتاؤ ..... میں فاکق بلکہ بلال ے بات کرتا ہوں۔ ونبیں ....نبیں ایبابر استذہیں ہے۔انعم ہی کھی نامجھ ہے۔ دراصل فائق تعکا ہوا تھا اُس نے آنے ہے منع کیا تو بیرجذ باتی ہوگئ ۔ بہرحال میں نے سمجھا دیا ہے انعم کو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے شو ہرکونگ مبیں کرتے۔ قائق آئے گا تو میں خودمعذرت کرلوں گی۔ " بی بی جان نے شو ہرکو کمل اطمینان ولا یا۔ مگر انہیں پھر بھی تشویش تھی۔ " د کیرلوزیده معامله بنجیده نه به است انعم اس طرح روتی هو کی میلیم مین آگی

'' کہدر ہی ہوں نا فکرمت کریں ایک کوئی بات نہیں ہے۔ اور خدارا۔۔۔۔ آپ الغم کے بے جالا ڈ اٹھانے چھوڑ دیں۔اب دہ اپنے گھر کی ہو چکی ہے۔اُسے بھی اپنی ذید داری کا حساس ہونا جا ہے۔' بی بی جان نے انہیں بات کمل ہی نہیں کرنے دی تھی۔وہ جانتی تھیں الغم کے معاطے میں وہ اپنے ول کے ہاتھوں م "كيا .....؟ كوئى شكايت آئى ہے أدهر ہے۔" شرت خان نے ہاتھ ميں بكڑى كتاب بالآخرسائيد ميل يرى دى\_ '' ابھی تک تونہیں .....گر کیا خبر فائق آئے تو کیا ہے۔ یہ بھی تو ہردودن بعد إدھر بھا گئی ہے۔ آخر کوئی ب تک ہے گا۔ یہ بی تونہیں ہے۔" ز بدہ خان بھی اُس کی ضداور بہث دھری ہے چڑی ہوئی تھیں۔اس لیے شوہر کے سامنے برملا اظہار " ''' تم آ رام اور پیارے سمجھا وُسمجھ جائے گی۔'' '' جی! میں تو اُسے اب سمجھا وُل گی ہی۔'' بی بی جان نے گہری سانس کھنچ کر گویا بات ختم کر دی۔شرت خان کو بھی اطمینان ہو گیا کہ معاملہ زیادہ سنجیدہ نہیں ہے۔ دونوں کی ٹاراضگی جلد ہی ختم ہوجائے گی۔ A.....A من ناشتے پر بھی جمع تے سوائے العم کے .... بی بی جان سے نارائسکی ظاہر کرنے کے لیے اُس نے ناشترك عانكاركروياتها ر سرے سے انفار سرویا ہا۔ شمونے آ کر جب بتایا تو بی بی جان کے چبرے پر بنجیدگی کے ساتھ کچھٹا گواری بھی ابھرآ کی تھی۔ '' کیوں ِا نکار کیا ہے اُس نے ناشتے سے ۔۔۔۔۔ اُس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔'' شریح خان کی فکر مندی مجھی کومتوجہ کرنٹی ۔ جبکہ لی لی جان کے ماتھے پر بل آ گیا۔ '' ہاں جی ..... وہ تو بالکل ٹھیک جیٹھی ہیں اور ٹی وی دیکھر ہی ہیں .....اور جی ۔'' شموو ہیں کھڑی تھی فورا وضاحت وینے لی ۔ لی لی جان نے اُسے محور کرد مکھا۔ '' ہاں ٹھیک ہے اُس کا دل نہیں جاہ رہا ہوگا۔ ابھی تم جاؤ اپنا کام کرو۔'' شمونے اُن کا اشارہ سمجھتے ہوئے فورا ہی کچن کارخ کیا۔ارویٰ کوفندرے جیرت ہوئی کہ کوئی بھی انعم کی غیرموجودگ کا خاص نوٹس نہیں ' بی بی جان اتعم نے رات بھی کھا ناتبیں کھایا تھا۔ یہاں بلالاتی ہوں اُسے یا پھر.....اُسے کمرے میں وے آئی ہوں۔ ''ارویٰ کولگا تھا اپنایت ظاہر کرنے کا یہی موقع مناسب ہے اس لیےوہ بوے خلوص سے ... جہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔" لى في جان كالبجه يهلِّي توسيات ساتها بمريكدم لبجه وبات سنجالت موية بوليس\_ 'میرامطلب ہے اُس کا ابھی ناشتے کاموڈنہیں ہے وہ جب جاہے گی مانگ لے گی۔ بیاُس کا اپنا گھر

سبھی نے چونک کر بی بی جان کو دیکھا تھا۔اصم بھی ٹھٹک کرسوچ رہا تھا کہ'' بی بی جان کو کیا ہوا'' " تم آرام سے ناشتہ کرواو پھرائی ای کی طرف جانے کی تیاری کرو ..... اصم حمہیں ملوانے لے جائے گا۔ پرسوں تو تم لوگ جارہے ہو۔ اُن لوگوں نے تو آنے سے معدرت کر لی تھی۔ تم دونوں کو اُن سے منے جانا جا ہے۔ بی بی جان کا فیصلہ کن انداز مجھی کو جیران کرر ہاتھا۔اس ا جا تک فیصلے پرشر تکے خان بھی جیرت ز دہ تھے اوراصم بھی .....کل رات تک ایسا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ اُن دونوں کو جانا جا ہیے۔ارویٰ بھی جیران تھی مگر خوش بھی تھی کہ بنا کے اُس کی خواہش پوری ہور بی تھی۔ شرتے خان اور بہو بیٹیوں کو اتنا تو انداز ہ تھا کہ و ہصلحتا انہیں بھیج رہی ہیں۔سوکسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ باقی ناشتہ خاموثی ہے ختم ہوا صغم اور شارم بابا جان کے ساتھ آفس کے لیے نکل گئے۔ نیکم اور بچے پہلے ہی کا لج اور اسکول کے لیے نکل چکے تھے۔ اصم اور ارویٰ بھی اپنے کمرے میں چلے آئے۔ ظاہرے اُسے میکے جانے کے لیے خاص تیاری کرنا متنی \_ کمرے میں آتے ہی اروی نے معذرت کی۔ " سورى جناب آپ كي فر مائش تو آج يورى نبيس موعق - " " كون ى فر ..... ما .... يش ..... ؟" اصم كي ذين على رات كى بات نكل چكى تكى '' وہی پارلر جانے والی .....' وْريتك ابريا كى طرف براجتے ہوئے حكماتے ہوئے أس نے اندركى خوشی کو بھی عیاں کیا۔ ''او ..... بال .... يا وآيا .... آج تو .... ''اصم كو بھي جيسے يا وآيا۔ '' چلوکوئی بات مہیں کل چلی جانا۔۔۔۔ آج اپنے کھر والوں سے ل لو۔۔۔۔ پرسوں تو پھر جمیس بہاں سے فلائی کرنا ہے۔''اصم نے ریموٹ کنٹرول پکڑتے ہوئے تی وی کھولا۔ ''ارویٰ دن کی مناسبت سے ملکے زرورنگ کا جدید طرز کا سوٹ مہین کرآئی۔ " بيه پهن لول اجها لکے گا؟" اصم أس كى طرف متوجه موا۔ " ہوں .....م پر ہررنگ سوٹ کرتا ہے۔ ہر بار کیوں پوچھتی ہو۔ جو دل چاہتا ہے پہنا کرو۔" لهج مين محبت اورآ تكھوں ميں شوق تھا۔ '' میں جا ہتی ہوں میں آپ کی پیند کے رنگ میں رنگ جاؤں۔اس لیے بار بار یوچھتی ہوں۔'' ''اچھا! تو پھر میری مجبت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔''اصم ایکدم شوخ ہوکر بیڈے اُٹھ کراُس کی جانب بر حااوراً سے بانہوں کے تعبرے میں لے کرمحبت آمیز سرکوئی میں بولا۔ ''محبت پہنو ....محبت اوڑ هواور محبت تان کرسو جا وُمیرے ساتھے۔'' اصم کی شوخی و والہانہ بن پروہ قدرے تھبرا کر تسمسائی۔ "اص .....مم بلیز ..... کوئی آ جائے گا۔ ہمیں جانا ہے ناں۔" ارویٰ کو مجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیے

"او ..... يار ..... اصم أس كي مجران ير قدر ي دور ''تم توروشینس میں بھی اناڑی ہو۔''اصم کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ بھی نامجی ہے اُسے دیکھنے گئی۔جیسے اُس کےموڈ کو بچھنے کی کوشش کررہی ہو۔ "او کے جاؤ .....اب کھڑی میرا منہ کیا دیکے رہی ہو۔ تیاری کرو ..... دیر ہوجائے گی۔" اصم نے اس بار با قاعدہ اُے کندھوں سے تھام کرڈریٹک روم کی طرف دھکیلا اروی اُس کے بدلتے موڈ کو دیکے کر طراتی ہوئی اندر بڑھ کرتیاری کرنے گی۔ لی بی جان لا وَنج میں بیٹھی تھیں۔وہ جا ہتی تھیں ارویٰ کے جانے کے بعد ہی وہ انعم سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں۔اصم کے ساتھ اروی تیار ہوکرآئی تو انہوں نے ول بی ول میں ماشاء اللہ کہتے ہوئے أے تناطب کیا۔ ''این ای کوٹون کر دیاہے؟'' ہ ہیں ہی جان! ہم مر پرائز ویں گے۔'ارویٰ کے بجائے اصم نے جواب ویا۔اس سے پہلے کہ بی پی جان اس بات پر کو فی تصحت کرتیں۔انعم اپنے کمرے سے نکل کروہاں آگئی۔ '' کے سر پرائز وے رہے ہیں آپ اصم بھائی؟''انعم قدرے نارل تھی۔ بی بی جان نے دونوں کے ۔ '' ان سرا ہے ۔'' یو گئے سے پہلے ہی وضاحت دی۔ '' اصم ارویٰ کو اُس کے میلے لے کر جار ہا تھا۔ رات تک آ جا ئیں گے دونوں ....تم بتاؤ اب کیسی طبعت بتباري-ے ہے ہواری۔ بی بی جان کواندیشہ تقاانعم اپنے اور قائق کے جھڑے کے بارے میں اروی کے سامنے پچھے اُلٹا سیدھا نه بول دے۔ '' ٹھیک ہوں میں۔'' کہج سے ناراضگی صاف عیاں تھی۔رو تھے کہج میں ہی وہ مزید ہو لتے ہوئے صوفے يرتك كئ\_ '' بیکیا؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ وفت گزارنے آئی ہوں اور آپ کچھاور ہی پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں۔اُس دن تو بڑے وعوے کرر ہی تھیں ارویٰ بھائی کہ بار بار میکے جانا پیندلہیں ہے'آج کیا ہوا۔'' "العم كس انداز ميں بات كرر ہى ہوتم ....." لي لي جان نے أے كھورتے ہوئے سرزلش كي ۔ " مي كيا كهدري مول في في جان ..... ايے بى يو چهر بى مول \_اب ديكھيں نال ..... فائق كو پية يلے گا کہ میں جس بھانی کی محبت میں یہاں رہنے آئی ہوں وہ تو اپنے میکے گئی ہوئی ہیں تو وہ کیا سمجھیں گے۔'' العم نے فورا ہی کہے وہات کو تھما ویا تھا۔ ارویٰ کوبھی احساس ہوا تھا کہ ایک طرح ہے تھیک کہدر ہی ہے۔فورا بولی۔ '' بی بی جان .....انعم ٹھیک کہدر ہی ہے میں پھر چلی جاؤں گی آج جانا اتنا ضروری نہیں ہے۔''اصم ال دوران بالكل خاموش كعر اتھا۔ " ونبیں سنبیں بیٹا سے تم دونوں جائے ۔ دوسرے شرکا معاللہ ہے۔ جلدی نکلو کے تو ٹائم ہے واپس

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

آ ذکے۔العم البھی میہیں ہے۔کل کا دن بھی ہے ابھی .....اللہ کا نام لے کرنگلو....اور ہاں جاتے جاتے ا پنے محمر والوں کو بھی اطلاع کردو۔ اس طرح اچا تک جانا مناسب نہیں ہے۔ ' بی بی جان نے اُٹھ کر دونوں کو باری باری محلے لگا کر ہدایت وے کررخصت کیا۔ سبریندا درشن ہے بھی ار دی کچن میں جا کرملی۔ وہ لوگ نکلے تو بی بی جان نے اتعم کو سنجید گی ہے تو کا۔ '' انعم سوچ سمجھ کر بات کیا کرو.....اروی کو آئے ابھی چندون ہوئے ہیں۔ میں نہیں جا ہتی کہ تہارے سرال والے آ کرتمہارے رویے کی شکایتیں اُس کے سامنے کریں۔'' ''لی بی جا ۔۔۔ بنو ۔۔۔ میری کیا شکایتیں؟ شکایتیں تو مجھے ہیں اُن سے ۔۔۔۔ کیا وہ آج آرہے ہیں؟'' ائع جزیز ہوکر پھرے حقی کا اظہار کرنے گی۔ '' لا ..... ن سنشا يد ....!'' صالحه بها بي كا فون آيا تفااور ميں نے انہيں شام كوچائے پر بلايا ہے۔اور میں تمہیں پھرے سمجھارہی ہول' اُن کے سامنے بولنے کی ضرورت ہیں ہے۔'' لی بی جان نے سنجید کی سے تنبیبی کی تو وہ مزید جلبلا کی۔ ' وہ چے جھوٹ سوالزام لگائی رہیں کی اور میں سنتی رہوں؟ پیکہاں کا انصاف ہے لی بی جان .... انہیں تومیرے کھانے پینے تک پراعتراض ہے..... باقی سرفائق بوری کردیتے ہیں۔' ''اچھا....! بس بشروع شروع میں بہوؤں کواپیا ہی لگتا ہے کہ اُن کے برفعل پراعتراض کیا جارہا ے۔ حالاً نکہ بروں کی تقیحت میں اُن کے تج بے پوشیدہ ہوتے ہیں ہم خواہ مخواہ کڑ جڑی ہورہی ہو۔' '' جاؤنا شتہ کروالی حالت میں زیادہ دیر بھوکار ہنا بچے کی صحت کے لیے اچھامبیں ہوتا۔''آخر میں بی لی جان نے نری سے مجھا یا تو وہ سر جھٹک کراٹھ کھڑی ہوئی۔ ₩....₩ وہ دونوں گھرے نکلے تنے تو سورج آ سان پر چک رہاتھا۔موسم بدل رہاتھا۔ گرمیوں کی آ رہتی۔ جاتی بہار کی خوشگواری فضامیں ابھی تک رنگ بھیرتی محسوس ہور ہی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ ایسا ہی خوشگوارمحسوس ہور ہا تھا۔اصم کی ملکی پھلکی چھیز چھاڑ پرارویٰ کا شرم سے جینینا أے مزید گلانی کررہاتھا۔ و کیجتے ہی و کیجتے آسان پرسرمنی باولوں کے تکڑے روئی کے گالوں کی طرح تیرتے موسم وفضا کو مزید اجارہے ہے۔ " کیا بی اچھا ہواگر بارش ہونے گھے۔اور ہم دونوں بھیگ جائیں۔" بادلوں کو دیکھ کراصم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ ہے ساختہ بولی۔ " ہم تو گاڑی میں سفر کررہے ہیں۔ ہم کیے بھیکیں گے۔"ارویٰ نے مسکراتے ہوئے اُس کی جانب گردن موژی\_ '' ڈونٹ وری تمہارے ساتھ بھیگنے کے لیے میں گاڑی سائیڈ پر لگا کرسڑک پر اُڑ جاؤں گا۔ اگر ہم گھر ر ہوتے تو ہم چیت پر یا ٹیرس پر بھیکتے۔" ''احجما…''اصم کی خواہش پروہ حیران بھی تھی اورخوش بھی

الى لى جان كمرير بعكنے ديش؟" '' کیوں؟ وہ کیوں روکتیں، میں تو اکثر دوستوں کے ساتھ بائیک لے کرایسے موسم کوانجوائے کرنے نكل جاتا تعاـ" ' آپ مرد ہیں ....اس لیے ....لڑ کیوں کو اکثر ایسی انجوائے منٹ کی پرمیشن نہیں ہوتی ۔اور ایک طرح سے مجمع بھی ہے۔ ہمارے مذہب میں مصلحاً لڑ کیوں اور عورتوں پر مجھے یا بندیاں عائد ہوتی ہیں۔جو کہ انہیں بہت ی قباحتوں اور گنا ہوں ہے بچالیتی ہیں۔''ارویٰ قدر ہے مسکرا کر بولی۔ ''ارویٰ ....تہاری سوچ بالکل بی نی جان جیسی ہے۔تم بھی خواہشات کولا جک کی مار مار کے دیانے کا ہنرر کھتی ہو۔' اصم اُس کی باتیں سن کرجیے بے مزاہوا۔ " تو كيا؟ من نے غلط كہا ہے۔ ايك لڑكى سڑك پر بھيلے گى تو كتني نگا بيں أخيس گى۔" "ایک تو بنده ذرای خوشی کا اظهار بھی نہیں کرسکتا۔ میں کون سامہیں کی گئے سڑک کنارے لے کر جھیگنے کھڑ اہو گیا تھا۔ول میں ایک پات آئی تھی اور میں نے کہددی۔''اصم کا موڈ بیکدم خراب ہوا تھا۔ ''اصم بلیز ..... آب ناراض تو شہوں۔ میں نے بھی بس یو بھی ایک بات کہددی تھی۔ نھیک ہے میں کی دن آپ کی بیخواہش ضرور پوری کروں گی۔ساون تو آنے دیں۔''اروی نے اُس کےاسٹیٹر تگ پر حرکت کرتے ہاتھ پر ہاتھ ر کھ کرمنانے کی کوشش کی۔ ° رئیلی .....! یا در کھنا مجروعدہ۔''اصم ایکدم ہنیا تو ارویٰ کی جان میں جان آئی۔بھی بھی اصم کو سجھنے میں دشواری ہونے لگتی تھی لیکن آخرا ہے اضم کی خواہشات کے مطابق ڈ ھلنا ہی تھا۔ x .... x ز ہرا جلدی جلدی بھن میں بندھی تارہے د صلے کپڑے اُ تارینے کی کوشش کرر ہی تھیں۔ باول ہوا وَ ں ے العکمعلیاں کرتے آسان پر اوھراً وھرجمو سے لہراتے خطرے کی تھنٹیاں بجارہے تھے کہ کسی بھی کمحے وہ ا پنے اندرسموے ساحلوں سے چرائے آب دانے قطرہ قطرہ بھیرنے لکیس گے۔ پھر جا ہے اُن قطروں ہے کوئی بھیلے یا جلے اُن کی بلاے۔زہیر بھی بلبلاتا ہوا چیزیں سمیننے میں مدوکرر ہا "آپ کی لاؤلی کا کا کچ جانا ضروری تھا؟ پیتہ بھی تھا آج موسم اچھانہیں ہوگا۔" اُس نے کیڑوں کا ڈ ھیرجاریائی سے اٹھایا اور بر برداتا الماری والے کمرے میں مسہری پر پھینک دیا۔ ز ہراہمی اُس کے سوال جواب سے زیج ی ہوئی تھیں۔ " أس كالميث تھااور محكمه موسميات كى پيشن كوئياں كوئى ہميشہ يج ثابت ہوتى ہيں۔اللہ كے نفل سے سال میں ایک آ دھ بارش کی اطلاع کچی ہوتی ہے۔ ابھی بھی سس کو پت ہے ہوایادل اُڑا کر لے گئی تو ڈھونڈتے رہنایارش۔' انہوں نے جھکے سے جاریائی اُٹھا کر دروازے کے ساتھ دیوارے لگائی۔ ''احما ہے نہ آئے بارش در نہ دو دن تک گلیوں ہے یانی اور کیچڑ ہی ختم نہیں ہوگا۔اب مجھے آ وازیں مت دیجیے گا یں جیت پر پڑھنے جار ہاہوں۔''زہیرنے او پر جاتی سیڑھیوں پر جیسے ہی قدم رکھا بیروٹی درواز ہ بجنے لگا۔ (اس خوبصورت ناول کی اقلی قسط ماه جنوری میں ملاحظه فر ما تمیں)

## 

### اساءاعوان

فصله

بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے ہیں بدلتیں مگر آپ کا دل بدل ویتی ہیں اور زب کے فیصلے کے مطابق کردیتی ہیں

راحيله-لاجور

### بائے عورت

عورت ہونا بہت مشکل کام ہے کیونکہ عورت کو مرد کی طرح سوچنا پڑتا ہے عورت کی طرح برتاؤ کرنا بڑتا ہے' نظر جوان لڑکی جیسا آنا پڑتا ہے اور کام محموڑے اور گدھے کی طرح کرنا بڑتا ہے۔ محموڑے اور گدھے کی طرح کرنا بڑتا ہے۔ میکن فرخ۔ کراچی

> ابھی بھی کچھنیں بگڑا جولوگ کولڈڈ رنگ کوشنڈی کولڈڈ رنگ آ ملیٹ کوانڈے کا آ ملیٹ چیس کوآ لووالی چیس کہتے ہیں سنڈے کوسنڈے والا دن بولتے ہیں

اور جيئر اسائل كوبالول كاجيئر اسائل كہتے ہيں

قرآن ڪيم

اپے بندوں کی خیرخواہی کے لیے قرآن نازل کرنے والاتمام اعلیٰ صفات کا حاص اللہ اس کا نتات کا خالق اور حکمران ہے۔اللہ سے ڈرنے والے ہی اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ جولوگ اللہ کی ناراضکی سے بے خوف ہوکر اُس کی نافر مانی کرتے ہیں وہ اپنابر اانجام خودد کھے لیس کے۔(سورۃ طحہٰ)

مرے بارے ی

ائس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ وہ کے محابہ کو کی چیز سے اتنا خوش ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات سے خوش ہوئے کہا یک محض نے کہا۔

"الله كرسول ﴿ آ دى ايك آ دى ساس كا الله كرسول ﴿ آ دى ايك آ دى ساس كا الله كا وجه محبت كرتا ہے اور وہ خود اس جيسا عمل نہيں كريا تاتو آپ ﴿ آ مِن ايل مَن ايل الله عمومًا جس سے اُس نے محبت كى ہے۔ "(سنن ابن داؤد)

مضوانہ پرنس کی ڈائری ہے

وشمنوں سے محبت ہونے لگی ہے مجھے جیسے جیسے دوستوں کو آزماتا جارہا ہوں میں \*\*\*\*\*

دونول خدار تھے استے کہ جدائی کا سبب اس نے یوچھا بھی نہیں ہم نے بتایا بھی نہیں

WWW.PASSCIETY.COM

میرا اُن کومشورہ ہے موبائل اور کمپیوٹر کی جان چھوڑ کر کچھ پڑھائی کی طرف توجہ دیں ابھی بھی سیحتی پی گئڑا۔ سیلمی ۔ بحرین

### کراچی کاموسم

صیح 6 بج .....خت سردی صیح 8 بج .....سردی 10 بج ....خکی 12 بج ....گری دو پهر 2 بیج ....خت گری سه پهر 4 بج ....خت شام 6 بح ....خین شام 6 بح ....خلی 8 بج ....خلی

رات12 بج .....مردی لوگ پورے سال میں جوموسم و کیھتے ہیں ہم ایک دن میں و کچھ لیتے ہیں

رمشا-کراچی

### وهيت

ایک مخص نے اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے کہا۔

'' بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے پیروں میں

یہ پھٹے پرانے موزے پہنا دینا' میری خواہش ہے
مجھے قبر میں ای طرح اتارا جائے۔'' باپ کا مرنا تھا
عسل وگفن کی تیاری ہونے لگی چنانچہ حب وعدہ
بیٹے نے عالم دین سے وصیت کا اظہار کیا مگر عالم
دین نے اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا۔

" مارے دین میں میت کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے۔"

محرلڑ کے نے کافی اصرار کیا جس کی بنا پرعلاء شہرا کے جگہ جمع ہوئے تا کہ کوئی نتیج نکل سکے مگر ہونا

ان چیوژگر کیا تھا۔لفظی تکرار پڑھتی گئی ای اثناء میں ایک شخص بگڑا۔ وار دمجلس ہوا اور بیٹے کو باپ کا خطاتھا دیا' جس میں یا۔ بحرین باپ کی وصیت یوں تحریرتھی۔

''میرے بیارے بینے وکھے رہے ہوکیر مال و دولت' جاہ و چیم' باغات' گاڑی' کارخانہ اور تمام امکانات ہونے کے باوجوداس بات کی بھی اجازت نہیں کہ میں ایک بوسیدہ موزہ اپنے ساتھ لے جاسکوں۔ ایک روزتہ ہیں بھی موت آئے گی آگاہ ہوجاؤ کے تمہیں بھی ایک فن بی لے کرجانا پڑے گا۔ لبندا ہوجاؤ کے تمہیں بھی ایک فن بی لے کرجانا پڑے گا۔ لبندا کوشش کرنا کہ جو مال و دولت میں نے درقے میں چھوڑی ہے۔ اس سے استفادہ کرنا نیک راہ میں خرج کرنا ہے سہاروں کا سہارا بنا کیونکہ جو واحد چیز قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی وہ تمہارے اعمال ہوں گے۔' ساتھ جائے گی وہ تمہارے اعمال ہوں گے۔' ساتھ جائے گی وہ تمہارے اعمال ہوں گے۔'

### خطرناک فلطیاں 🖊

۴ .....ا پناراز کی کو بتا کراس کو پوشیده رکھنے کی درخواست کرنا۔

یک .....گناہ اس نیت سے کرنا کہ چند مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا۔

ہے در روں ہا۔ رہے .....اپی آمدنی سے زیادہ خرچ کر نا اور کسی

خدائى عطيے كا ميدوار بونا۔

ا کے والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کرنا۔

ہ کا جو کام خودے نہ ہو سکے سب کے لیے ناممکن سمجھنا۔ ہ کاری میں آئندہ کے لیے خیالی پلاؤ بکانا اور خوش ہونا۔

این آپ کوسب سے تقلند مجھنا۔ ایک ایس ایس میں اجیل علی فیصل آباد

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



' میں این بچوں کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ اُن کو فجر کے دفت گہری نیندے اٹھا سکوں؟'' عالم نے کہا: "تم اس وقت کیا کروگی جب بچے گہری نیند سورے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے؟"عورت نے کہا۔ "میں انہیں جگاؤں گی۔"عالم نے یو چھا: "أن كى نيند كبرى مونى اوروه شا محيرة ؟"عوام ن كہا۔" الله كافتم ميں البيل كردنوں سے پكر كر تھينے ہوئے آ گ ہے بچا کر لے جاؤں گی۔'' تب عالم نے کہا۔ '' اگرتم انہیں ونیا کی آگ ہے بچانے کے لیے بیرکرو گی تو پھرانہیں جہم کی آ گ ہے بچانے کے لیے بھی ایسا بی کروٹ فاخرشير \_ كوباث

ڈ گری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ے علم توانسان کی تفتگواور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔

كون ساتير مارليا

جس نے جلد بازی میں شادی کی اس نے اپنا ساراجيون بكا ژليا..... اورجس نے سوچ تجھ کرشادی کی اس نے

كون ساتير مارليا.....

محرعتيق \_رياض

بالآخر بماركو ب وجه قرارآ كيا۔ ياور حيات مركبا۔ مجھے بھی قرارآ گیا کہ میں بہت دنوں ہے اُس کی موت کا منتظرتها \_ نیلی ویژن و رامه کا آخری ستون بھی و مصے گیا اوراجھا ہوا کہاب ہم اس کے کھنڈروں میں کھڑ ہے ہوکر نیلی ویژن کے سہری دور کا جی بحرے ماتم کر سکتے ہیں۔ اچھااس کیے بھی ہوا کہ وہ ایک مدت سے فراموش شدہ

یژوس کی بینی

یروس کی بنی کا نام دعا ہے۔ بھی راہ چلتے دعا سلام ہوئی ہے تو وہ پوچھتی ہیں؟ ابٹا کے ہو؟" میں بس اتناہی کہتا ہوں۔ "أ نى ..... ابس آپ كى دعاجا ہے

يا خيرت!

سمجھ میں ہیں آ رہا کہ بیکون ساموسم چل رہاہے الم المجركات الم 🖈 ..... لمبل بھی اوڑ ھارہے ہیں۔ 🖈 .... چکھا بھی چل رہا ہے۔ الدسستهاكرم يالى عدم ين ،اور ....

لی شندایالی رے ہیں۔

بنيت آ مندرملتان

وروازہ کھر کے مقایعے میں چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں لگا تالا اس ہے جھی جھوٹا اور اس تا لے کو کھو لنے والی حالی تو بہت مختصر ہوتی ہے مگر یہ مختصری عالی پورے کھر کو کھول دیتا ہے۔ ای طرح ایک معمولی سائل بری بری مشكلات سنكال ديتاب\_

ام فرواه \_جہلم

يرده اور حيامي يفرق بكديردوسيكوياس مبين آئے دیتااور حیاآ ب کوکس کے پاس جائے ہیں دیتے۔ رباب جعفری \_کو ہاٹ

ا كم عورت نے ا كم عالم سے يو جھا

اور كمنام حالت بس يماريز اتخارسك مسك كرمرد باقحا اور سمی نے اس کی خبرنہ لی۔ تیلی ویژن میڈ کوارٹر کے اسطيل مي بندھے درجنوں باس ايخ عالى شان وفتروں میں لاکھوں رویے عوامی خزائے سے ہڑپ كرتے ہوئے اور أن كے ہمراہ سركار كے دربارے مراعات شدو گدھے اور نچرجن میں سے پھوتو نیلی ویژن کی ہے بھی درست طور پرنہیں کر کتے مسلسل بنہنا رہے ہیں اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ٹیلی ویژن کا آخری شنرادہ یاور حیات جس نے ایک ڈاکومٹری میں شاہ جہان کا كردارا داكيا تفاجوفرانس كيكين فلم فيستيول مين نمائش ک گئ تھی اور دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ بیدوالا شاہ جہان تو متاز بحل والے شاہ جہان ہے کہیں بڑھ کرخوش شکل اور ول تشین ہے۔ وہ تبیں جانتے تھے کہ اس شاہ جہان نے تیلی ویژن کے لیے متعدد تاج کل تخلیق کے۔ میں اُس کی موت کاس لیے بھی منظرتھا کہ جیسے وہ سسک سسک کر مرر ہاتھا اليے بيرى أس دوركى يادين الى سبك ربي تعين شكرے وہ مرکبا اور یول مجھے بھی قرارہ کیا کہ میری سنتی ہوئی یادوں نے بھی وم تو ژویا۔ان دونوں کو یاوراور میری یادوں کوایک گہری قبر میں وفن کردو تا کہ ٹیلی دیژن پر براجمان اس مردہ محورے کے ماس پر ملنے والے مجاور بھی اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ اُس کے بارے میں تعزیق بیان ویں اور پھر کی نائب سے یو چیس کہ یہ یاور حیات آخر تھا کون؟ بیاتو بھی مجھ سے ملنے کے لیے ہیڈ کوار زمیں ایا اگر آ تا تو میں اس کی بھے مدد کرو بتا۔ بیلوگ جب بھار بڑتے میں تو کول مینے ہوئے ہارے در برآ کر مدد کی فریادہیں كرتے ، بھئ ہميں اطلاع كريں كے تو ہم أن كے ليے دوا دارو کا بندوبست کریں گے ناں .... جمیں الہام تو نہیں ہونا کہ وہ سسک سسک کرمررہے ہیں۔ بھلاکوئی شاہ جہان بھی

کاسدلیس در باریوں ہے فریاد کرتا ہے۔ غز الدرشید \_ کراچی

فرق

مجت مرد کے لیے صرف ایک لی بوتی

ہے۔جبرہ المورت کے لیے سادی زندگی ہوتی
ہے۔مرد کی محبت دھنگ کی طرح ہوتی ہے جو
ہوتی تو بہت خوبصورت ہے گررہتی بہت کم عرصے
کے لیے ہے۔جبرہ المورت کی محبت بارش کی
طرح ہوتی ہے جو برخی ہوتو دل و جال کوسکون
و بی ہے ہر سنے کے بعد بھی دل و جال کو اپنے بحر
میں گرفتار رکھتی ہے مرد کی محبت وانت کے درد کی
طرح ہوتی ہے شدید اور سارے وجود کو اپنے
آپ مین سمیٹ لینے والی اسلامی وجود کو اپنے
ہوتا ہے تو گتا ہے بھی ہوا بی شہ
تھا۔جبکہ اور درد سارے وجود کو اف میت سر درد کی طرح ہوتی
ہوتا ہے گرختم
ہونے کے بعد بھی جم د جان کو صحل رکھتا ہے
ہوتا ہے گرختم
ہونے کے بعد بھی جم د جان کو صحل رکھتا ہے
ہونے کے بعد بھی جم د جان کو صحل رکھتا ہے
ہوتا ہے گرختم

مردکی محبت چودھویں کے چاند کی طرح ہوتی ہے جو پوری آب و تاب سے چمکتا ہے ہر طرف مرف روشی کر دیتا ہے گر پھر آ ہت آ ہت گھننا ہر و تا ہے ہوئے ہانگل ختم شروع کر دیتا ہے اور کم ہوتے ہوئے ہانگل ختم ہوجا تا ہے ۔ جبکہ …عورت کی محبت پہلی رات کے چاند کی طرح ہوتی ہے جوشر وع میں تو بہت کم ہوتا ہے پھر آ ہت آ ہت اُس کی روشی اور شدت بڑھتی جاتا ہے۔

راحت وفاراجيوت \_لا بور

بيكن كوموش آگيا...

سبزی والاسبزی پر پائی حیمترک رہاتھا۔ کائی در تک ایسا کرتارہا۔ خریدار کافی دریانتظار کریئے کے بعد بولا۔

حریدارکائی دریانظار کرنے کے بعد بولا۔ '' بھائی صاحب! اگر بینگن کو ہوش آ گیا ہوتو ایک کلوتول دیں۔''

فائزه فيخ \_قلات

### تى لرىنى شى

يحول جكنؤصا ساكر يهارُ الفت وفا جيون سارے جذبوں سے عبارت تھی زندكي كتني خوبصورت يمحى تم جو تصماته أتو بھی کھھا زندگی میں ہنی تھی رونق تھی جب نه جانال تمهاري دوري كا وردول كوملاتها تب تك تو سارے موسم ہی ول زیاہے تھے سارے جذبے ہی خوش نماے تھے تہارے ہونے ہے ہم بھی جیتے تھے جبتم تف كمال مم تف سارے موسم بھی محر مے تھ شاعره:سياس كل\_رحيم يارخان

الجبي سالگا...

میری آگھوں میں بنا کرتے آج خود ديكها عس تيرا اجنبي سا مدتول بعد نكلا سورج ميري زين تو مجھے سایا بھی میرا اجنبی سا آ تکھیں وہی صدتِ محبت تھی ذرا کم وہ مجھے اجبی لگا ' بردا اجبی سا لگا ول کی وجهٔ بربادی جمود عشق تھا عاشا یہ انکشاف جو ہوا اجبی سا لگا شاعره: عائشة نورعاشا \_ مجرات على

افرادجم! سُوْكُر ہو سكے جاناں! تو مجھ كومعاف كردينا مجصاحاس بين ني بمهاراول وكاي ذراى بات كوك كرجمهين كتناستاياب بہت غصہ کیاتم پر جمہیں کتنا زُلایا ہے میں پالکل مان لیتناہوں كەمىرى اس لژائى كى دچەمىس مول ققط مىس مول میں سب کھے مان لیتا ہوں کہ سارے جرم میرے ہیں مجھے منظور ہے جو بھی سزاد بےلو مگراک کام بھی کردؤ کوئی تربیر بتلا دو كەربەبے چين دل ميرا بتمهار سے ایک بل کوجھی ذراسادورہونے بڑیمی صورت سنیمال جائے اگر یہ بھی تبیں ہوتا کو پھردھر کن ہی رک جائے مجھے معلوم بے جانا ل! تمہارا دل دکھایا ہے مکریس کیا کروں بولو؟ پیدول شغنا تھیں میری يتم سے بياركرتا ب جدائى سرنبيل سكتا نە كھنٹوں كى ، نەيل بعركى سنوكر ہوسكے جاناں! تو مجھ كومعاف كردينا شاعر:عاول حسين \_ كراجي

جبتمتع زندگی کی بساطاتی ہے تم نہیں ساتھ توبات اتی ہے نه خوش ب ندسکول بل جرکا یے کی اور در دعمر محرکا ぎこれるいぎこれのろ رنگ خوشبو بوا بادل



غزل

ا جانے کیوں وتمبر میں زرد ہوتے ہیں کھے سال جب بدلآ ہے سرد ہوتے ہیں کھے مجھ کو کوئی بتلائے ' وحندلی ہے کیا ونیا یا میری بصیرت میں کرد ہوتے ہیں کھے جب کوئی بچھڑتا ہے اروح کانپ اٹھتی ہے وقت رُک سا جاتا ہے ورد ہوتے ہیں کھے ب وہ وقت آ پنجا، سرد ب مرا لہجہ فری مینے میں مرد ہوتے ہیں یہ مُے ہوں یا اجھے زندگی میں شامل ہیں یں شار کرتا ہوں فرد ہوتے ہیں کیے کھلتے ہیں جو ول سے ' جانتے نہیں شوتی وہ یکی بھتے ہیں زد ہوتے ہیں کے شاعر:ايراتيم شولي - كراحي

عاوت

چبرول میں اک چبرہ کھوجنے کی عادت ہے مجھ کو بھیر میں بیٹھ کر سوچنے کی عادت ہے گلہ ہو بھی تو کیا اِن سے ستم کری کا کہ جنہیں پھول ' شاخوں سے نوچنے کی عادت ہے وم کھنے لگا ہے ای سب سے کہ ہمیں ایے حصے کی ہواؤں کو روکنے کی عادت ہے مت وموندا کیجے میرے ہر لفظ کی تغییر میں تو یا گل ہوں ' یونمی یو لئے کی عادت ہے وقت نہیں ہے دنیا کے پاس مجھے جانے کا اور مجھ کو بھی کب اپنا آپ کھولنے کی عادت ہے تم شیشہ ہو تو پھر بھے ے دور تی رہو میں پھر ہوں جے شیشہ توڑنے کی عادت ہے شاعره: کرن شبیر-کراچی

ے چاغ جلاتے خواب مجائے رکھے اور وصال يار لے تو حالات تہیں 五 五 五 上京 جو در بدر ہوئے ہمیں دکھائے رکھے یاد رہا کچھ بھلائے رکھے یہ دار ہم یہ ہوتے رہے رے پر سکان جاتے رکے شاغره: عابده طارق له لالهموي

محيت سن ربى موتم

وتمبرمين يرف جيسي مری جاتاں کی یادیں ہیں شررآ تمس بھی ہیں اس کی گلانی رنگ ہے اُس کا جو كاند هے يدوه لبرائے ساه بالول كي جا دركو مجهلودن من رات آئی وتمبريس ترى ياوي

مجھے کتناستاتی ہیں مجھے کتنا زلاتی ہیں وتمبرتم كواه ربنا مجت تم ب يمني على عقيدت تم ي يحي تقى برف عظم كاك دن تو وه دن بس عيد كا بوگا

محبت تم كواه ربنا وتمبرتم وادرينا

شاعر: زامدكولا چى \_گھونكى



اہے گیراج میں قید کردیا۔ بهادرشاه ظفر 17 اکتوبر 1858 و کواس کیراج ميں پہنچااور 7 نومبر 1862 تک جارسال وہال رہا۔ بهاورشاه ظفرنے اپنی مشہورز ماندغزل ..... لگنا نہیں ہے ول میرا اجڑے ویار میں کس کی بن ہے عالم نایائیدار میں

كتنا برنفيب ب ظفر وفن كے ليے رو گز زمین بھی نه ملی کوتے یار میں ای گیراج میں لکھی تھیں۔ یہ آج 7 نومبر کا خنک ون تقااور س تقا1862 ء

بدنصیب باوشاہ کی خاومہ نے شدید پریشانی میں لیپٹن بیسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی ،اندرے ارد لی نے برق زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ ہوچھی۔ خادمہ نے ٹوئی پھوئی بری میں جواب دیا۔ ''ظل سِحانی کا سانس ا کھڑر ہاہے۔''ارولی نے

اور پھر ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادرشاہ ظفر کومیکنن میکنزی بحری جہاز میں بٹھادیا <sup>ع</sup>یا۔ يه جہاز 17 اکتوبر 1858 ، کورنگون بیٹنج کیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاج دار ہند کے ساتھ تھیں، کیٹن ٹیکسن ڈیوس رنگون کا انیارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا۔اس نے بادشاہ اوراس کے حواریوں کو وصول کیا۔رسیدلکھ تر دی اور دنیا کی تیسری بردی سلطنت کے آخری فرما نبروا کوساتھ لے کر ا بنی ر ہائش گاہ پر آ گیا۔ نیکس پریشان تھا۔

بہادرشاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اورنیکن کاهمیرگواره مبین کرر مانتها کیه وه بیاراور بوژھے بادشاہ کوجیل میں بھینک دے مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نبيس تها جهال بهادر شاه ظفر كو ركها حاسكتا\_وه رنگون میں پہلا جلاوطن بادشاہ تھا، ٹیلسن ڈیوس نے چند لمحسوجا اورمسك كادلجيب حل نكال ليا-

نیکس نے اینے گھر کا گیراج خالی کرایا اور تا جدار ہند'ظل سجانی اور شموری لہو کے آخری چیثم وجراغ کو

'' صاحب کے کو کنگھی کررے ہیں ہیں انہیں ڈسٹربنیں کرسکتا۔'' خادمہ نے او کچی آ واز میں رونا شروع کردیا۔

اردلی أے چپ کرانے لگا تحرآ وازنینس تک پہنچ گی۔ وہ غصے میں باہر لکلا۔ خادمہ نے نیلس کو دیکھا تو وہ اس کے یاؤں میں کر گئ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کمر کی کھلوا تا جا ہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آ زاداور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بحرنا جا ہتا تھا۔ نیلس نے اپنا پسل اضایا' گارڈ زکوساتھ لیا' کیراج میں داخل ہوگیا۔

بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بدیؤ موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ اردلی لیپ لے کر بادشاہ کے سریانے کھڑا ہو گیا۔ نیکن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آ محابستر پرتھا اور آ دھافرش پر، اُس کا نظامر تیکے پرتھا کی کردن ڈھلکی ہوئی تھی ، آگھوں کے ڈھیلے پوٹوں کی حدوں سے باہرا بل رہے تھے۔ گردن کی رکیس پھولی ہوئی تھیں اور خیک زرد ہونؤں پر کھیاں جنہوں رہی تھیں اور خیک زرد ہونؤں پر کھیاں جنہوں مربی تھیں اور خیک زرد ہونؤں پر کھیاں جنہوں مربی تھیں اور خیک خرد ہونؤں پر کھیاں جنہوں مربی تھیں اور خیک خرد ہونؤں پر کھیاں جنہوں مربی تھیں اور خیک خرد ہونؤں پر کھیاں جنہوں خریب اور خیک خریب اور خیک تھیں اور خیک خریب اور خیک کی جرے پر آئی ہے چارگی آئی خریب الوطنی نہیں دیکھی تھی ہے۔ خریب الوطنی نہیں دیکھی تھی ہے۔

وہ کی بادشاہ کا چرہ نہیں تھا۔وہ دنیا کے سب سے
بڑے بھکاری کا چرہ تھا اور اس چرے پر ایک آزاد
سانس جی ہاں ..... صرف ایک آزاد سانس کی اجل تحریر
سمن اور بیدا بیل پرانے کنو کس کی دیوارے لین کائی کی
طرح بردیکھنے والی آ کھ کو اپنی گرفت میں لے لین تھی۔
کیپٹن نیلس نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگ کے
مندوستان کا آخری بادشاہ زندگ کی صدعبور کرچکا
تفانیلس نے لواحقین کو بلانے کا تھم دیا۔ لواحقین تھے
منانیلس نے لواحقین کو بلانے کا تھم دیا۔ لواحقین تھے
مافظ محمد ابراہیم دہلوی وہ دونوں آئے۔ انہوں نے
مافظ محمد ابراہیم دہلوی وہ دونوں آئے۔ انہوں نے
مادشاہ کو تسل دیا کفن بہنایا اور جسے تسے بادشاہ کی نماز

جنازہ پڑھی تیر کا مرحلہ آیا تو پورے رگون شہریں
آخری تاجدار ہند کے لیے دوگر زمین دستیاب نہیں
تھیں نیکس نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر
کددیا قبر پر پانی کا چیز کا وُہور ہا تھا۔ گلاب کی چیال
کردیا قبر پر پانی کا چیز کا وُہور ہا تھا۔ گلاب کی چیال
بھیری جارہی تھیں تو استاد حافظ ابرا ہیم دہلوی کے
خزاں رسیدہ وہن میں 30 ستبر 1837ء کے وہ
مناظر دوڑنے ہما گئے گئے۔ جب دہلی کے لال قعلے
مناظر دوڑنے ہما گئے گئے۔ جب دہلی کے لال قعلے
میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنچایا گیا۔
ہیروستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے
ہیدوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے
ہیرا باس فاخرہ کا ہمن کرتاج شاہی سر پرسجا کراور تادر
چیراد کی تھیاں کے نزوں کو ان کا کردر بار عام میں آیا تو
پوراد کی تھیں تھیین کے نزوں سے گوئے اٹھا۔
ہیراد کی تھیں تھیین کے نزوں سے گوئے اٹھا۔

نقار پی نقارے بجانے کئے گویے ہواؤں میں تا نیں اڑانے گئے۔ نوجی سالار کھواریں بجانے گئے گویے ہواؤں میں تا نیں اڑانے گئے۔ نوجی سالار کھواریں بجانے گئے اور رقاصا ئیں رقص کرنے کئیں۔ استاد حافظ محمد ابراہیم والوی کو یا دتھا بہاور شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن سات دن جاری رہااوران سات دنوں میں دلی کے لوگوں کوشاہی کی سے کھانا کھلا یا گیا مگر سات نومبر 1862 می اس شینڈی اور بے مہر صح باوشاہ کی قبر کوایک خوش الحان قاری تک نصیب نہیں تھا۔
قبر کوایک خوش الحان قاری تک نصیب نہیں تھا۔

استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔اس نے جوتے اتارے 'بادشاہ کی قبر کی پائٹی میں کھڑا ہوا اور سور قاتو ہدکی تلاوت شروع کردی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا ہنے گئے۔

یڈ آن مجید کی تلاوت کا عجازتھا یا پھراستادا براہیم دہلوی کے گلے کا سوز .....کیپٹن نیکسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔اس نے ہاتھ اٹھایا اوراس غریب الوطن قبر کوسلوٹ چیش کردیا اوراس آخری سلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا۔ آپ اگر بھی رگون جائمی تو آپ کوڈیکن ٹاؤن شپ ک

کی گھیوں کی بد بودار حقیوں میں آئے بھی بہادر شاہ ظفر کی آل کے خاندان مل جائیں گے۔ بیآ خری مفل بادشاہ کی اصل اولاد ہیں مگر بیاولاد آئے سرکار کے وظیفے پرچل رہی ہے۔ بیہ چکی زمین پرسوتی ہے نظے پاؤں پھرتی ہے ، مگ کر کھاتی ہے اور فین کے کنستروں میں سرکاری آل سے پانی بحرتی ہے۔

مریاوگ اس میری کے باوجود خودکوشنراد ساار مشامی کیے ہیں۔ یہ لوگوں کو عبد رفتہ کی داستانیں ساتے ہیں اور لوگ قبضے لگا کر رکبون کی گیبوں ہیں کم ہوجائے ہیں۔ یہ لوگ کر رکبون کی گیبوں ہیں کم ہوجائے ہیں۔ یہ لوگ نیہ شنراد سے اور شنراد یاں کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیای غلطیاں ہیں بادشاہ نے اپنے کرد ناابل خوشاہدی اور کر بیت لوگول کا ایک رہیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی اور کر بیت لوگول کا کشکر جمع کرلیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آئی میں بھی تھے اُس سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شنرادہ واضلی امور کا سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شنرادہ واضلی امور کا کہ تھا اور دوسرا خارجی امور کا محتیار دونوں کے درمیان مالک تھا اور دوسرا خارجی امور کا محتیار دونوں کے درمیان کا لیک تھا اور دوسرا خارجی امور کا محتیار دونوں کی ہر نظمی ، ہر کوتا ہی معاف کردیتا تھا۔

ے گرد جاتے ہے جبکہ اگر یہ مضوط ہوتے جارے ہے ۔
یہ دور معاہدہ تو رہے تھے اور شاہی خاندان وسیع ترقو می مفاد میں انگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کرلیتا تھا۔
انگریز بادشاہ کے وفاداروں کوئل کردیتے تھے اور شاہی خاندان جب احتجاج کرتا تھا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتا کر جیران کردیتا تھا۔ اللی وہ شخص آپ کا وفادار نیس تھا وہ شک انسانیت آپ کے خلاف سازش کررہا تھا اور بادشاہ اس پر یقین کرلیتا تھا یا وشاہ نے طویل عرصے تک اپنی فوج بھی نمیت نہیں کی تھی چنانچہ جب لانے کا وفت آیا تو فوج بھی نمیت نہیں کی تھی چنانچہ جب لانے کا وفت آیا تو بارٹ کا وفت آیا تو بارٹ کا دوت آیا تو بارٹ کا دوت آیا تو بارٹ کا دوت آیا تو بیس نمیس کی تھی چنانچہ جب لانے کا وفت آیا تو بارٹ کا دوت آیا تو بارٹ کا دوت آیا تو بیس نوج بوں سے کمواریں تک نہ اٹھائی گئیں۔ ان حالات میں نوج بورٹ کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ کرتا پڑتا شاہی بھی آئی کر چڑ صابو عوام نے لاتھاتی رہنے کا اعلان کردیا۔

باوشاه وتل ما سندو تقار الكريز الخراجي جابتا تفااور ا پی مدت شانی بھی پوری کرنا جا ہتا تھا چنا نچیاس جنگ کا وہی بقيجه فكلا جود بل ما سندر موكرائري جانے والى جنگوں كا فكانا ب شای خاندان کود لی میں ذرح کردیا گیاجب که بادشاه جلاوطن ہوگیا۔ بادشاہ کینٹن نیکسن ویوں کے کیراج میں قیدر ہا محر کے احاطے میں دفن ہوا اور اس کی اولا د آج تک اپنی عظمت رفتہ کا نو کراسر پر اُٹھا کر رکھون کی گلیوں میں چرر ہی ہے۔ یہ لوگ شہر میں نکلتے ہی توان کے چبروں پرصاف لکھا ہوتا ہے جو بادشاوا في سلطنت،ايخ مينديث كي حفاظت نبيس كرت جوعوام كا اعماد كومنية بن ان ك اولادي اى طرح كليول بن خوار ہوتی ہیں۔ بیعبرت کا تشکول بن کرای طرح تاریخ کے چوک میں بھیک مانگتی ہیں نیکن ہارے حکمرانوں کو پید حقیقت سمجھ نہیں آتى۔ پەخودكو بېادرشاەظفرے برابادشاہ بچھتے ہیں۔ وائتاكائ متاع كاروال جاتار با كاروال كول عاصات زيال موتار با (منقول ومنتخب عارف متين انصاري)



**OBGB** 

وہ خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں

جائے ' یونمی شام ڈھل جائے اک لڑکی بھولی بھالی ی بھیا موسم جھ کو یکارے اورا سے بے شار لازوال كيت وين والے اے نير اب مم مل ميں الله البين اييخ جوار رحمت بين جگه دے اور لوا تعین کوصبر بمیا<sub>ب</sub>عطافر مائے۔

" يونبي شام ڈھل جائے..." 1974ء میں ریلیز ہونے والی فلم دمتی کے یا کستان کوخوش گلوخوش شکل اور خوش ایاس گلوکارا ہے

دھواں فیم عاشر عظیم نے اپنی پہلی فلم مالک کے ملک بحر میں یابندی لکنے کے باوجود ہمت نہیں ہاری



## Devine Edition Palsodewen

نیئر کی صورت میں دیا۔ 17 ستبر 1950ء کو پیدا ہونے والے گلوکار کا سفرتمام ہوا 1 انومبر 2016ء كو ....ا ي نير اين يجي ماضي كي ب انتها خوبصورت یا دیں چھوڑ گئے۔ جنگل میں منگل تیرے عی وم سے بیارتواک وال بوتا ای تھا او کی وان ک

و داین دوسری فلم بر کام کرر ہے ہیں ۔ انہوں

روحی بانو بحالی کے مرکز فاؤشنین ماؤس میں زندگی

نے کہا میں ایک معیاری قلم بناؤں گا جس میں عوامی ' معاشرتی معاشی اورد مگرمسائل کی نشاند ہی کی جائے گے۔اللہ کرے عاشر عظیم کی بیٹلم بڑے پردے پر

سوئينك كاهيرو

### جنون بینڈ کے سلمان احمہ نے بینڈ کی سلور جو بلی کے موقع پرایک گیت ریکارڈ کیا ہے وور بہت

## Downloaded From Rational

كزار ربى بين \_ ياكتناني ۋرامدكاايك بهت بردانام معاشرتی بے حسی اور سفاکی کی وجہ سے بے يارومدوكار -

بروى فنكاره حناوليذبر حنا دلیذ برین کا نام ہی ڈراموں کی کامیانی کی



دور مجھے جاتا ہے اس گانے کی ویڈیویں کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سوئینگ کے ہیرو وسیم اکرم اپنی آسریلوی اہلیہ کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ہم امید کرتے ہیں کہ وہیم اکرم یہاں بھی اپنا جادو ضرور

یاد ماصی عداب ہے یارب ماضي كى نامورا دا كار وروحي بإنو ہے كون واقف نہیں مگر ماضی کی خوبروادا کارہ جوائی بے ساختہ اور قدرتی ادا کاری میں اپنا ٹانی نہیں رکھتی تھیں آج کل تسمیری کاشکارے جوال سالہ بیٹے کی موت کے بعد

ٹامے کو جاندار بناتے ہوئے عوام کی تو قعات پر پورا صانت مجھا جاتا ہے۔ یا کشان میں بننے والی فلمول اتریں کے اور پاکستانی قلم انڈسٹری کو معیاری فلمیس ے مطمئن ہیں اور انہیں یا کشان فلم انڈسٹری کا Revival موتا موانظر آربا ہے۔ • و مبتی ہیں جس طرح لی وی نے نئے فنکار دیے ای طرح نئے لکھنے خريوز عود كهكر ..... والول كو بھى متعارف كراياجو يقيناً خوش آئند ہے۔ ببروزسبرواری کی اہلیہ اور جاوید سننے کی بہن وہ بھارتی فلموں پر یا کتان میں یابندی کے حق میں

مفينه بھی اب فلم میں جلو و کر ہور ہی ہیں ہمایوں سعید كى فلم ميں پنجاب تبيں جاؤں گئ ميں مہوش حيات كى

> سدابهارجيرو ایک ایسا ہیروجس کا وقت نے پچھیس گاڑا۔ لزرتے وقت کے ساتھ صحت جوائی اور کامیانی

ہیںاور میمر اے اس اقدام کوسراہتی ہیں۔ حناجی بھی

تولوگ آپ کو بردافنکار مانتے ہیں اور آپ واقعی میں

یوی فتکاره اور پہت بری انسان ہیں۔

# Downloadsoffon

Religion

والدہ كا كردارا داكررى ہيں۔أن كى پہلى فلم ہےأن کے شوہراور بھائی کئی دہائیوں سے شوہز انڈسٹری ہے وابستہ ہیں مرانہوں نے ہمیشہ کھریلوزندگی کو ترجح دی شوہر اور بھائی کے علاوہ ان کے خاندان کے دیکر افراد بھی ای اعدسری سے جڑے ہوئے ہیں جن میں اُن کا بینا شہروز سبرواری بہوسائرہ سبر واری بصیحی مول شخ ' بختیجا شنراد شخ ' اور چھونا بھائی سلم شخ تھی شامل ہیں۔ جب پوری قبلی اسکرین براد کااری کررہی ہے تو پھر خربوزے کو و مکیر كرخر بوز ورنگ كيول تبيل يكز سےگا۔

سے کوزوال آجاتا ہے مگر جاوید ﷺ ایبا فزکار ہے جس وكزرتے وقت نے عروج بى عروج عطاكيا۔ ڈرامہ سریل متمع سے شوہز انڈسٹری میں قدم رکھنے والے اس ہیرو کا وقت نے کھیلیں نگاڑا اور اب جاوید سے نے مزید 3 قلمیں بنانے کا اعلان کرویا

ے۔ اُن کا مہا ہے کہ وہ کیائی مود ک اور مظل



### دوشیزہ قارئین کی فرمائش پراب سے انتہائی مہل کھانے کی تراکیب پیش کی جارہی ہیں وہ تراکیب جوعام زندگی میں مہولت کے ساتھ استعال کی جاسکیں۔

پسی ہوئی چینی 150 گرام انڈ ہے 2 عدد تیل 3/4 کپ دودھ (بغیر ہالائ)کا) 3/4 کپ

کوننگ اور فلنگ کے اجزاء پیمیا مکھن 5 کھانے کے جمجیج پسی ہوئی چینی 175 گرام

بی ہوئی چینی 175 گرام کوکو پاؤڈر 3 کھانے کے پیچے دودھ 1 کھانے کا چیج

وودھ 1 کھانے کا تھی رکیب:

ایک باول میں میدہ بیکنگ یا و وراور کو کا و وار کو کا و و ال کر اللہ کا اور چھنی میں وال کر ان تمام اجزا کو چھان کیں اس سے اس میں پسی ہوئی چینی شامل کر کے اچھی طرح ملالیں۔ میدے کے آمیزے میں انڈے تیل دودھ شامل کر کے خوب اچھی طرح پھینٹ کیں۔ جب تک آمیزہ بالکل ہموار نہ ہوئے کیے ہوئے کیا ہیں میں وال کر پہلے ہے کرم اوون میں ہوئے کیک چین میں وال کر پہلے ہے کرم اوون میں ہوئے کیک بین میں وال کر پہلے ہے کرم اوون میں تیار ہوجانے پر اوون سے تمیں منٹ تک بیک کریں تیار ہوجانے پر اوون سے تکال کر شھنڈا کرلیں۔ اوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں (اوون نہ ہونے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کے ایک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں یہ کیک دیگی میں کراوون نہ ہوئے کی صورت میں ایک کراوون نہ ہوئے کی صورت میں ایک کراوون نہ ہوئے کی صورت میں ایک کراوون نے کراوون نہ ہوئے کی کراوون کی کراوون نے کراوون کی کراوون کی کراوون کراوون کی کراوون کی کراوون کی کراوون کیک کراوون کی کراوون کراوون کی کراوون کراوون کراوون کی کراوون کی کراوون کی کراوون کی کراوون کراوون کی کراوون کراوون کی کراوون کراوو

### سنگا پوری جاول

17:1

چاول ایک گلاس (اہال لیس) اسپیدگھٹی آ دھا پیکٹ (اہال لیس) ہری پیاز ایک پاؤ (باریک ٹی ہوئی) نمک حب ذا اکتہ سویاسوس دو کھائے کے پیچے ہری مرچ (باریک ٹی ہوئی) 4عدو

ری مرچ (باریک کی ہوں) اجینومولو ایک کھانے کا چھ

ر یہ:
ایک پنیلی میں تیل گرم کر کے ہری پیاز فرائی
کرلیں۔ تمام اشیاء اس میں ڈال کر اس کے بعد
چاول اور اسپیگھٹی بھی اس میں ڈال دیں ہیں
منٹ دم پرر ہے دیں لذیذ سنگا پوری چاول تیار ہیں
ٹماٹو کیچپ کے ساتھ چیش کریں۔

### جاكليٹ فح كيك

17.1

میدہ 175 گرام کوکو پاؤڈر 2 کھانے کے پیچھے بیکنگ پاؤڈر 1 پائے کا پیچھ

ووشيزه 256

زي:

مری مرچوں کو لسائی میں کاٹ لیں۔ ایک فرائنگ پین میں دو کھانے کے چیج تیل ڈال کر گرم كرين اس مي مرجون كو ۋال كرتل لين جب وه بلی سنبری ہوجا میں تو انہیں کی پلیٹ میں نکال لیں۔ ایک فرائنگ پین میں ثابت دھنیا اور زیرہ وُ اليسُ مِلْكِي آجَ مِرانَهِيسِ بِمِونِ ليسُ بِحِرَّلِ وَاليسِ اور ایک منٹ تک مزید بھونیں۔ پھراس میں کھو پرا اور مونگ کھنی ڈالیں اور انہیں بھی بھون لیں۔ جب سب پر بلکا سہری رنگ آجائے تو انہیں چو لیے ے ہٹا دیں۔فرائنگ پین میں تیل ڈال کرسلائس کیے ہوئے پیاز ڈالیں' جب وہ سہری ہوجا تیں تو انہیں نکال کیں۔ بلینڈر میں بھنے ہوئے مسالے تلے ہوئے پیاز اور کہن اورک ڈالیس تھوڑا سایانی ڈال كرمشين جِلاَ من \_ جب پيب بن جائے تو اے تكال ليس كي وينجي مين تيل ڈال كركرم كريں اس میں رائی اور کلونجی ڈالیں' تھوڑی دیر بعداس میں میتھی دانہ کی ڈالیں 2 سے 3 منٹ تک اے بھوٹیں کھر اس میں کر یوی کے لیے بنایا جانے والا چیٹ والين بلى آج بر5 - 7 من تك ال يكا أي -اب اس ميں سرخ مريق ياؤور واليس 4 منت تك مريديكاس - جبيل سالے سے الگ ہونے لكيتواس مين المي كا كوداؤال دين ساتھ بي تلي موكى مرچیں بھی شامل کرویں۔ جب مسالہ اچھی طرح مرچوں پرنگ جائے تو اس میں 100 ملی لیٹر یائی شامل كروي - بلكي آئج بريكا مين جب ابال آجائے تو وصل و هك كرمزيد 5 منك يكا ميس-اس ك بعدتمام مسالے چیک کرلیں۔ آخر میں تازہ ہرادھنیا ڈالیس۔ ساوے چاولوں یا رونی کے ساتھ حيدرآ بادي مرجول كاسالن سروكري-

سمی برتن میں مکھن ڈال کر زم ہونے تک تجينتيں اور ساتھ ساتھ اس میں کہی ہوئی چینی اور کوکو یاؤڈر شامل کرکے مزید چینیں۔اس کے بعد اس میں تھوڑ اوودھ شامل کرلیس تیار کیے ہوئے کیک کے ورمیان میں سے سلائس کاٹ لیں۔ اور کیک کے سلائس پر دو چھیے دودھ کے پھیلا کر ڈال دیں۔ آئنگ ہموار شکل اختیار کرلے تو کیک کی دونوں حصوں کوآ کننگ ہے کور کردیں اور شنڈا کر کے پیش

### مرچوں كاحيدرة بادى سالن

برى مريس 800 EL265 E 62 6-41 E1626-41 لميتحى دانه ایک چوتھائی جائے کا چھے تشميري لال مرج ياؤور 3,62 10-51 ايك چوتھائي جائے كا چج بلدى ياؤور EZ 2 6 4 الحي كا كودا ايك جائے كا في چيني حبضرورت گارفتگ کے لیے تازهبراوهنيا کر ہوی بنانے کے کیے الك كهانے كا چى ثابت دهنيا اككاني 0/1 E 62 6 3 3 22 2 6 3 el 60 كھويرا أيك الحج كالكزا Los

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



### تفائی چکن کری

| موجائ اور وه مل جائے تو توفون ملك وليد دو كي     |
|--------------------------------------------------|
| يائى ۋاليس_ پھراس ميس كئي ہوئى سبزياں ۋال كريكنے |
| دیں تھوڑی در بعداس میں تازہ دھنیااور چینی ڈال کر |
| مكس كريں_مسالوں كوچكھ ليں۔ اگر مرجيس يانمك كم    |
| لكي توحب ضرورت وال وي -سب چزون كوكم              |
| كرك مروعك وش من نكال ليس - تعالى چكن كرى كو      |
| ساوے جا ولوں کے ساتھ تناول فرمائیں۔              |
|                                                  |

### ويجى نيبل كيمن سوپ

اجزاء گاجر ایک کپ شمله مرئ بری بیاز ایک کپ زیجون آدها کپ کیموں کارس دو کھانے کا چچ کا کو گاؤٹر ایک جائے کا چچ جو کا آٹا زیجون کا جیل زیجون کا جیل کیمانے کا چچ کھانے کا چچ

سی دیگی میں تیل ذال کرگرم کریں اس میں جو کا آٹا ڈال کرایک منٹ تک بھونیں 'پھراس میں گاجرا شملہ مرچ ڈال کرایک منٹ تک پھائیں اس میں چکن کی پختی شامل کریں 'ساتھ ہی لیموں کا رس' کالی مرچ اور نمک ڈالیس ۔ پھراس میں زینون اور ہری پیاز شامل کردیں۔ سب چیزوں کو کمس کر کے بیالے میں نکال لیس ۔ ڈائٹ والی خواتین استعمال کریں۔ شیف فرح کے مطابق اس موپ کوایک ہفتے لگا تا ہے ہے دوکلوتک وزن کم کیا جاسکتا سے ناہم ساتھ میں وزرش مجی ضروری ہے۔ ابرائو گاجر دوعود گاجر اوعود گاجر اوعود گاجر اوعود گاجر اوعود گاجر اوم گاجر اور گاجر اوم گاجر اور گاجر او

ر بیب.
گریوی بنانے والے تمام اجزا کو گرائنڈر میں ڈالیں ساتھ ہی تھوڑا ساپانی ڈال کرمیں لیس۔ بیالے میں نکال لیس۔ بیالے میں نکال لیس۔ ویکھی میں تیل گرم کریں اس میں تیار گراوی اکری پیبٹ ڈالیس اور چندمنٹ تک پکائمں۔ کھراس میں مرفی کے نکڑے ڈالیس سب چیزوں کو نکس کرنے کے بعداس میں آ وھا کی بانی اور نمک ڈال

آ دها جائے کا چھے

آ دھاجائے کا جُجیہ ایک چوتھائی جائے کا چی البت ونيا

كالحارج

0/1

حاورى